

-

اموش هے کیوں مرثیه خوان اُردو ۔ تھا ختم ابھی کھاں بیان اُردو مد آگنگی داستان سفائے والے ۔ اب کش سفیلگے داستان اُردو سیماب ۔ اکبر آبادی



تصویر خوال کہیلچتی هیں آنکهیں صد نشش کمال کہیلچتی هیں آنکهیں صد نشش کمال کہیلچتی هیں آنکهیں ظاهر هے ادیب ملک کے حاسہ سے کہا بال کی کہال کہیلجتی هیں آنکهیں طہیر۔ عظیم آبادی



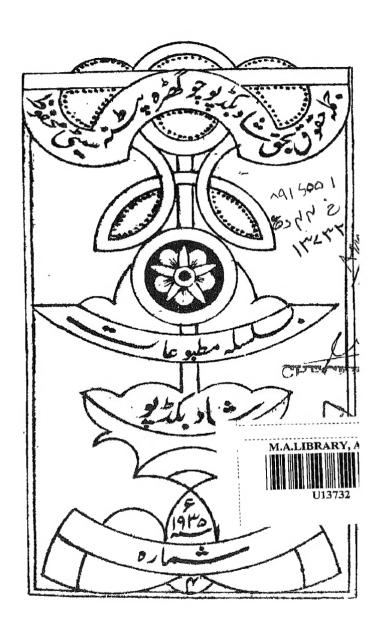

س لہداہے تینہ نے فرمائش کی تھی کہیں دس لكهدون مسنة عذركما تمطاكرخيال في فر ں زندہ کرنے کی کوشش کی ہتمی۔ار د دکے اس والیکی ا فرجہ تى ہے۔ میں نوا پ خال سے داقف اور اُن کا نیاز مندمرو، یمکن <u>جھے</u> کوئی میں نہیں ہونچنا۔ یہ کام خود بھارکے لوگوں *کے کرنے کلیے* شامے، جار نا جار مجھی کو ٹیار ہونا پڑا اور حض میں بنا پرکم جس فرض کو کو ئی شربحا لائے اُ س کا بحالا ناعلیکٹرے کا فرص ہے خلاج مجھے ہترعلیگا ۔ والے اس کا م کو بہترطور پیرانجام دیسکتے ہیں کئن ويك كام كوف كابهترين ممكن المل طريقيه يرسي كدكا م تواولين میں شروع کرویا جائے اور بہترین کا مرف و الے کی الاش جاری

ِ میں بھے یا بڑے طریقہ ریائیے فرض سے سبکہ وش ہوتا ہو ے اپنے زائض سے سکیدوش ہوں ۔ بِ خِيْلَ مرحوم سے غائبانہ تعاد ف نگھے عرصہ سے تھا۔ انکی یهلی بخریر حرمیری نظرین گذری، و «خطبه تصاح موصوف بین کھنٹو میں غالباً ک<u>ا 19 میں دیا تھا۔ مشافلاء میں علی گیٹر م</u>صلی <u>کے موقع</u> يرد ويدوللا قات كي نوبت آئي، نواب صاحب، ذاكر صنياء الدين صاحب کے مہان مقے سہل اسی زمانہ میں نکلا تھاجین من نواب صاحب کاایک ضمون و مستان ار دوشائع بروا تھا۔ میں نے اطلاع دَائُي، كِمَا فِي بِينظِم حِكَم يَقِي، فَرَّ ٱلْكَالِمَا يَرِّي شَفْفَت أُورِمِيت مے اور مثما بین حصلها فراخیالات کا افلهار فرمایا - کھانے برتمنماً سے سے میں میں ہوئی شیر ریفنس کہنے لگے کھانا کھائی اور ہاتیں ليحيرُ. مير في كما نواب صاحب كطاف ميں عذر ننس ليكن محكم اين اه پراغیا د منیس، معلوم مثیس کسوقت باتیس مبند کردول اور صرف کھا نا کھانے لگوں۔ نوا'ب صاحب نے قبیقیہ لگا پالتیزیں ٹواکٹر آپا بحثل آئے۔ وا تعیر نظراہ، بشیروں کو خطرہ میں **یا**کر فرمایا ہنیں ہنیں رسيدها حب صرف ميمى حرص كهات بس، اواب صاحب بول. نها بيت خوب، الحجها ينقما منكَّه الله . وْأَكْرُ صاحب كولينْ بيش بوا

ومیں نے کہا ڈاکٹ صاحب کلیف نہ فرائے میں بٹیرہ ں ہی پرشکر ڑک لوں گا ، ڈاکٹر صاحب نے سٹسکر فرایا ، خدا خیرکرے ہی ع<sup>ام</sup> سوصًا جيني كي پليشي !! نواب صاحب كايه فقره ايك طورير الميكرا سلوب انشاكا نرین ترجان ہے، وہ رعایت لفلی کے بڑے دلدادہ تھے، نبله مكمنت بارعايت الفطى كاكسى زمافيس برا دارد وره تها. ین ا ب پیرچیز بسیندیده مئیس تمجهی جاتی، مرصع وسیجیع عبار ت فيفاء وزن اور قاقنيكا التزم يارعايت لفظى كي نمائش أَن يُوكُول ف زبانوں میں عام ہوتی ہے جن کے لئے زبان غیرز بان کی میت بھتی ہے یاغو د زبان تراقی کے ابتدائی مراحل میں ہوق کیے صحیحے شہ س زبان کھنی زیا وہ شکل موتی ہے۔ ہی وجہ ہے ک بنبكا ليول كى انتبكا لى الكرنزي تحريري بالعموم ادق يريكلف اوراكش ھنچکە نىز موتى تىجىس . ار دوكى ابتدا ئى تحرىرىي يىي بالعم همرسم مسيح رمقنی مونے سمے علاوہ غیر مہوارا در سیحید **و ہوتی تخی**ں، جول جول ادد فا ذخره مرِّيفة اكِّرنا، زيان مجبتيٌّ بئي اوراد ايمطالب كه اسلومْ شلح کئے بیچنٹیے سے زیان کے خودار دو کا وُڑن وقاریمی ٹرمفتا گیا۔ اردو ل<u>کھنے <sup>و</sup>ال</u>

میں ار دو کی طرف سے اعتما د (ار دواعتمادی کی بڑھاا ورکلف وتصنع جو ہے اعتماری کی د<sup>ار</sup>ل ہے خود تجو د زائل ہوگیا۔ رصع اور تربحکف اردو کا دلکش صحیح اور صالح منونه آزاو (محمدسین) ب ہیں۔ان کی زبان مین شیر بنی اورر وائی ہے، 'وہن می ختگی ہے اسطور بررقص كرناب كه كهيس سے بقول خيال بے تا لا منیں ہوتا. کے انشا و بیان کی زنگینی ورعنائی کاتجز بیر کیھئے تومعلوم ہوگاکہ ی ورعنا کی سیدانہیں کی ہے ملکہ سرحنرا زخود سدوہو تی گئے ہے پارعنا ئی بجائے څو د کو ئی اچھی چ**ز** ہنیں ہے ۔ تارنشیٹ کا کمال ہ<sup>یم</sup> ن كوصيح محل بربرسر كار لائت عروس وحجاز عروس وو تو ل قولی چیژ*س ایس لیکن"* تلوار 'و نیام'' کوان سے واب ترکزناخوش *فعلی م*و توموخوش مندا تی قطعًا نہیں ہے۔ اسی طور پر کھوڑ ہے کو زیور بهنا اور مَّاتِ كَى آوانے نے زیادہ اَ<del>سے گو مگرو کے بحنے سے ن</del>طف انہ و زَنْہُو ٹا یا تو سالحال اورمجول فكرشعوا كاكامه ياديهاتى زميندادوس كالإإ اردد اور فارسی شعروشا عرمی میں متوسطین کے کلام وا تدار کو ایکے بعد تمني والوب في دورا ذ كار موموم ومبهم ستعاره تشبيه وكتابيت زياده لطيف بنات بنات وقي بسح دربيح ادر تمنيلك كرويا جركاسب یه تفاکه وخرالذکر ، اسی فهنای*ن چارلگای* رسیم *جس کرچ*یه جیه اور

شد گوشه سے لوگ آشنا مو چکے تھے۔ اور کمیں کوئی ندرت باقی نہیں رہ ئى تقى، لامحاله ائىڭىبىرۇ ئكوچى دېپى چىزىپ جوا بتىداس نازك كىلىف وتحين زياده دقيق اور بيحييد وبيرارين بيان كرني ثيري ثنيجه داکه هرحیز بجول بجلیان، یاگور که د سنداً، بن گئی ... آزاد اورخیال کے مواز ندمیں متذکہ ، صدرصور ت حال کو مدنط كحنا چاہئے۔ آزاد نے میں جزکومیں طور پر دنپ کو بہونجا دیا تھا، خیال نے اسی کوزیادہ وسع، تیا دہ دانتے اور زیا دہ گہے ریاس بیش کیاہے، اورخوب کیاہے لیکن ہی وسعت اور گہرا کی مرصفے ترصے س كيس ايساد أب لا لي ب كرع اطفه مر كرسان به كراس كيا كي . آزاد کی انشایر وازی آزاد کی انفرادیت یا تنخص کی بھی حال ہے رزېن ـ اسي ز مره ميں اُبوآنکلام حسن نظامي -ری، اور مهدی افا دی آنے ہیں۔ ان کا اور ان کی انشار ازگا مبيداه رناكن مرب كيكن ان كي نقل يا تقليد سيف سو داو. لاحا تحبال کوئیں نتار کا آزاد محتنا ہوں مضال آناد کے بیرو ہوں یانہو یکن د وغرشتوری طوربرا س دا دی میں ضرور د اخل موسی کئے ہیں جو اً زا د ک دریا فت کی بونی اور آنداد کی مسائی بونی تلق - خیال کو اس فضا مِن عزّ ت كى جلّه دى كمى - اوراس مِن شك بنين خال

ا ساعزاز کو پنھایا یا میکے لئے ساتھ ساتھ میں ریھی ضرور کہوں گا کرخیا ل ه بعدیه دا دی ای**ا** مص*ن موعوده ، نهیں بلکه ارض ممثو عه سرد گئی سیم* ادر ہتر سی ہے کہ آبیندہ اس میں داخل مونے کی کوششش ند کیجائے ب بهاب شاع بوسفی نهیں صرف ممیاں رو گئی ہیں اِ آزاوكى انشايروازى ككسالى بدان كاادب وانشازان مكا كى قىدىپ آزادىپ يىزال بهار كے تھے بالقوى بالطبيع، باللسان، اور يالانشاء(اگرية تركمب حائز مو). وه بهار كيخصوص الفاظ؛ لب ولهي اور بول جال كوملك سابي مي لا نا جلبة مقع تليك خور ينس كها جاسكاكه يعيزو المامين وإخل ببوسکيل کې ما نهيس نسکره بهنما کړينه ان کواکيژ و مېښتر حبس دُوبِي وخلوص سے برتایا نبھایا ہے اس سے تعجب بھی ننس*س کرکھی* کا ان کو الى مى داخل بونے دياجائے۔ آذاد اورخیال حیل سلو به نشا کے دلداد مقعے وہ دلکش اور ولفریب نرورنبی اور دمی ان کامقصد تھی ہے لیکن کسی می تحریروں کا ایک ك - شلاً ابن ماوار معنی زنگل عوار) غيرت (مغائرت) جميما مط بيرط ( تناور كنان ورشت صركاكورا وحدورجه كورا) بزار ربادار) چنده رميده ) و فصندان ( دیران) گفتی موجائیں رکھتہ جائیں) سن سنتاون رسیفیم ) نوننال پیم گار

عص رہے ہے کہ تینفقید و تحقیق کی زبان نہیں ہے ۔ آپ اسکے سساج ے لطفتے میموں ، وسکتے ہی لیکن اکٹر ایکی نوبت عبی انگی کہ آ ہے اپنے آب کو الفاظ اورعبارت کی طلسم آرائیوں سے مقید و متبلایا ئیںگے ج ہے بنا ت<sub>ن</sub>ھی اِ جا پُر لیکن بصیرت سے محروم دہیں گئے، ا<sup>کن</sup> سے نفرع بروسكتي ب ، تشنگر فع نهين برسكتي - + داستان ارُدوکه (حس کاایک حصیفل اورار دویهے وہ اپنی زندگی کارنامہ <u>جھتے تھے</u> . ا درا س م*یں شک نہیں جب جو*ش و**نطوم کے ساتھ اور** لطف لمے لے کولیے نظر بے بان کئے ہیں وہ محائے خود لطف انگیز ہیں اور قال اعتنائجی۔ار دوکی ابتیداوار تقاسیمتعلق۔ اب بہت سی اتر منط عام يراطي بن لين خيال في اسطرف بهت يهيد اشاك ارد يد مق خْيَالْ رْبَانْ كُرِ تَصْنِيهُ مِي نَهْيِن طِّرْناجِا مُسَتِّتِكُ وه اس كُوحِكا ناجِا بَتِّعِي فَيْ ین خلوص سے حیکی جملک ان کے اسلوب انشا میں کمتی ہے، لینے ان راہیں ت سے جوا قوام سند ( الخصوص سند ومسلان ) مے باہمی ارتباط پر تى تى تى اوراينى تخصيت سے جو برد لغرز كھى . وه اردوكو مندومستان كى فطرى ادرتمدنى زبان بتلت تم اورارد کوا*سی پیمهسته پر*لاناا دردیکینهٔ چا<u>سته تق</u>رحیس پر ده څود کیو تی، بنیبی، اورپروا

يرصى اسى رده بهندومسلان كى نجات كالخصار مكت تقيم الدردكي

دا متان ایخو*ں فے حتی الوسع ارد وہی کی زبان میں متعالی ہے* اور لطف می*تے* كداً دوكى شبا بت وشيرين، گهرائى ديرائى كواتھ سے نيس دياہے۔ ان کی تحریکا براسلوب التیاز خصوصیت کے ساتھ قابل محاظ ہے کہ ان کو گرنهایت بمی خصوص طو دیرکسی نهایت بی مخصوص موضوع پر کونا منی<sup>ین و</sup> تا و وه اس انداز سے نکھتے کو یا دہی فضا، وہی افراد، وہی مواقع ،اور ہی رنگ آرسنگ میش که رہے ہیں جبر کا افلها رُقصنی ہے۔ اس میں وہ ہی درجه غلوكرت عظ كراكة صل قصب نظراندا زموجا تاتحاشلا أددو كة اربخ كے سال میں المفول نے ہندوستان كا تعرن اس لطف في بي سے میش کیا ہے کہ اُر دوکی ماریخ سے آگھی ہویا نہوا س زیا نہ اس فضاً اور اس تمدن سے ونجیسی ہیدا ہوجاتی ہے حس میں بقول خیال اُر دو بیدا بوني اور پيولي تحطي ا د ستان اُرد و بیرد ستان ارد دید (کم سے کم حمال کالے <u>سک</u> نتملف اجزا شائع ہوچ*کے ہیں جنانچہ* لطف دہستان کے لئے کہیں کہیں چزیں گھٹائی ٹرھائی گئی ہیں۔ بنراتہ مجھے نوا ب مرحوم کی بعض کُن ٹاوملا سے اتفاق نہیں ہے جو اتفوں نے و مستال اردور دہشا ن عجمہ یا ہمارتی شاعری میں بیش کی ہیں۔ نقد وجیج کا یہ محل منیں ہے ا مطیوغدسا لرچا موجودی سرساداء (جامعرطبردیلی)

ر د عرب عجمه ایران و تا مار ، قردوسی و انیس برسیه میں تعیض ایسے مباحث چیڑگئے ہیں جماں باوچو د کوشش کے میں نوا ب خْلَلْ کے ساتھ مہنور دیزرہ سکا ج بيس مدوح كرمخصوص اسلوب انشاير دازى كامقرف بهو ان کے مخصوص عقائد کا نہ پرستا رہوں نہ ذرمہ دار ۔ 'ماظرین سے بھی درخوہست کروں گاکہ وہ بھی خیال کو اسی تنظر سے دکھیں اور يركهيں اور غوش ہوں۔ اب ميں حب تدحب تدا قسلا ُ سات بيشِ برتاموں جن کو میں خیآل کے اسلوب انشا کا ترجان سمجھتا ہوں ۔ نقتيا روستاه مح المركرسم وسهاب سلحشه رول كى كثرت ووصشت بإجول كى كرختُ سختُ والدولُ سلاح جنگ کی شدتوں اور حدتوں سے مواغلیظ وگرم مولی ۔ زمین د کمی، پیار مط اور دول کئے! ایرانی و تورانی بھے سهراب كي سنى في والكوركون كونته وبالاكرد ما، كسركا يا داج اس كا وارا بياداك كا وُس حيب بستم خبوش، فوج مششه ١ ورن كربون مي بحبكدر ب ، دن گذرارات آئی، افسان سياه هے بيتھ

شورى بوارتهم ستراتيج مقابله يرتبار موكيا ولاوروس كى جاك مي جان آئیُ، سانس کی اور " للوارس طیک ملک کے سب اُ کھر کھے ہوئے چیچ موئی،سورچ نخلا، نوچیس بھنی تحلیس، رستمرا سُوقت اینا · مام بدلکرمیدان میں آیا، سهراب او هرسے بڑھا اور اُ دونوں گھتر گئے، تلواریں شیا شب طنے ، ان سے آگ بحلنے اور شع*ے عظر ک*ے كى ياب بيط لطرم، زخم كهارم بن مراك دوسرك يهجا نتياننين ہے،اس رسخيز ميں شام موگئ، دونوں کا پرد در ه گيا، دوسرى سبع مسع قيامت كتى، رستم اورسهراب ميدان مي أتراداد ملوار چلنے لگی۔ بدرخما ندرون تبغ مت در بزريز چەرنىدىكىسداكىندرستىخ مین "لمواری ٹو ط رہیں زخم ٹر رہے، برز بریز ہے ، اور گر نزا گر فرر قیا ہے، تما شہ ہے، میدان کیں دو ہیں۔ ع یکےسال خور وہ کے نوجواں سهراب تحاك كيا، رستم على إنب رابي جوان في بله ع كلما د کیمی، ملوار روک بی اور زادا کی دوسرسندن بر اُکھار ہی ، رات

مرسم شي ميں کئی، صبح ہوگئی ، سورج پيرا پني شان سنے نکلا ، رستم اور سهراب بھی کرس کسکر بیلے، کے اشےردن اور فیصلہ ہے. دولوں میدان میں کوپ اب الواري توشي كيس اور شام كري حكر سك كي كي ، بهاوان گرفت ندیردو 🕟 د آل کمر یشکوں پر ناتھ پڑے ،گاؤزور ماں تنروع ہوگئیں ،ستم فے آخر سهرا ب كويكرا، بيجكوله ديراً على يا مرسے او مخاكيا، جكر ديا، اور دے ٹیکا۔ ز دش برزیں بر، به کردار سشیم بدا منت گو بهم تنسا ندبر زیر المرزي المال اردو الريون كي آمد " يغيراً زياا بيي اس لمغ كي مواهي كها رہے اور كي بهار مي مجھ رب من من ، كه وسطال شاكم بليشون سه ايك سور ما قوم أهي جاتري كرطرح بهت جلداً دهى د نيا پرهيا گئي . يه و بي شير تھے جوا يک طرف زغوس نِیط توارِآن او آن ، رو ما ، اندلس ، اور افکات ان کو

طليخ مادكر كل كي ادر دومرى جانب (مشرق) يك توجين ماجين كودبو بيتة موئت بماليدك سرحريط وبال برسول كو شجة اور كير المدلس وبرتيم ميتركه كجيارمين مدتون مو تكتة رہيے ...... آريئے لينے دس سے بنجاروں كي شيخ، نيادا فا نيا ياني كھاتے يت بهت دور يا آئ - بهال قا فله ك فكرا بوك ايك محمط اور و وسرا بورب کو مرا ۔ اس طرف جسنے متنہ کیا وہی بیا ہے آریا ہی جو تھے لیتے ہوئے اخرینجاب کا آک اور بہاں دریا فی قلوں یں گھر کئے ۔ یہ چگہ اکٹیں تہت بھائی ، اپنی بستی بسائی اور کھیتی لگائی۔ ا مُدَّسَلَ بِرَامسا ﴿ وَوَارْتِهَا، الْحَيْسِ جَلِدا بِناكِرِيهِا يريحي اسْتَحَ مِوسَكَهُ ـ ..... و ه کشناه و زمین اور یا ط وا روریا . یه مدتوں و پا س پشے است ان کی اً سود کی کاحرجا بھیلاجیں نے ان کے دوسرے بھا یُوں کو بھی ا و در کھینچا، زمین تحبگرشے کا گھراور بھائیوں کا بگاٹر، آوم کی خوہے۔ بنتي كونكر و فم تفكر و وبره عديد بنا اورد بنته وبنته يورى صدك كن رب جاكك -البضَّما المهابهارت (جنك اورجوا)

سب طرف امن چین ہے گر کور در ادام سے بنیں، اندر پرست

شهراا در ب**ا نیرول ک**ا نام *سُن سُن کراور بھی جلتے ہیں۔ انھی*ں عوت ہے ہے کر ملاتے اور کسی ج میر صشیر کو بہ کا کریا مراو کوجوئے پر لگاتے اور و فاکا یا ساپھینگ کرسب کچران کاچین لیتے ہیں جواری کی جبل شہورہے ، یوصشراب بھائیوں پر بازی لگاتے اور ایک کی كرك الخنيس بهي بإرجائة بين يمطيع بيجائي أف نهيس كيقة اورشيت كا حكم خداك فرمان كراج مانته بس. كور واس ريفليس بحلة خوشي كا نرسنگه کونکته، آوازے کستے ادر پیرهشتر کو تیها ولاتے ہیں!! باراجوارى جان يركه يلتاب، يطره تشطرا بني جبيتي اورجيتي بو رانی در و مدی کود اور رکھدیتے ہیں۔ یا سه بکری کرریاہے کسٹی ہنیں بلیٹنا اور پیرعشط آخرائفیں بھی نارکراور یا تھ جھاڈ کراُ تھ کھڑے كورو ورويدى كودليل كرته، ان كه بال يُراك كيني اور اس بحری محفل میں اینیس ذلیل کرنا چاہتے ہیں ۔ راجہ و حصر مت اب تک جیب بقیر مگرعور ت ذات اور پیرگھر کی عزّت اور بھتیجو کے اموس کواسطے مذ دیکھ سکے جو سے بر ملاست کرتے، بیٹوں کو ڈ انتے ، بھتیوں کو چھڑاتے اور ان کا راج ان کے حوالہ کیکے قیصت كرتي -

کور و رب بھی ن<u>یس بیٹ</u>ے کچے ہی دنوں بعدسادہ دل ٹیرمعششرکو پھر <u>کیا نست</u>ے ادرج سے کا دام پیز بھیاتے ہیں۔ کوروجیتے ادریا تار يمرادت اورآخر باده برس كى بن ياس ليت بي -اس میعا دکے گذرنے اور د نیا کی مخوکر کھانے کے بعدیا نگے سنعطقة ادراك برارن كراركور وسيرط صفيب وه بمي ا بني تشري د ل فوج ليكرا د هرس برصته بي، لمك بحرك داج سمه ط كتر ادرادهریا اُوهر دو جاتے ہیں اور سسنا اور کے میدان بین اور بهائيون مين (مها بهارت كي) لرائي حير ما تي بور دونون فوجين بحرِّ تن منظمراتی ادر دنیا سریراُ گھالیتی ہیں۔ اٹھادہ دن آ سان حکیریں اورزمیں بھو بخال میں رہی ۔ وہ خاک اُڑی کیسورج ڈرد اور جاند گرد ہوگیا۔ ٹرصفطرے نزے تکل کے کوٹے۔سہدوی تنے بھیمے گرزاور **ارتجن** کے تیروں اور پیرتسر*تی گرشن جی کی* دعاد<sup>ل</sup> نے دنٹین برآگ برسادی۔ وہ دن بڑاکہ الاماً ن إ کو رو ساتھی ست کھیت رہے اور یا تھے مردی کانشان ارا تے بستنالی ہو پنچے اور سارے راج کے مالک مو گئے ۔ برعداج وحرث ابتك مى دب تص كربيون كغم مين اند هے اور چور جور مو گئے تقے۔ ول کسی حال بہلتا اور ٹھھڑا

نہ تھا، آخر بی بی اور بھاوے کا اِتم بکی طبیعتکل کی طرف بحل گئے اور وہاں با دُن بھیلا کر ہمیشہ کے لئے سو گئے اِ

## الغًا رام بالادر برت الب ال

راج وسرته بور هي توك تويود راج كي فاريوك. بيمالى بندا رست دار، نوكر جاكر، دهيت پرجا آئ كئے، سب كى نظر فيل م برحتى - راجر بحى بهى جائى شخصے - مگر، ائ سب كى لى اورست ایک مونه برموكر راهم راهم مى كها! راح شاد بوئ سيل كو كاكر خوش خرى سنائى اوراسوقت سے

اس رسم کی ادائیگی اور حبثن کی تیاری مونے لگی ۔ اس رسم کی ادائیگی اور حبثن کی تیاری مونے لگی ۔

ر نواسوں (محلات) میں بھی اس کاچرچا ہوا، ہرطرف شادی

رجي مُرراني كيكي ك كرماتم رئا- الحول في ركهاكروم كي يودراجه (نائب) اوركل راجه بنے تو كوسىللكا ولج اور ميرا براو ارا را اوگا اورجب مک بھرت گدی نہ یا ئیں میری کو ئی شنوا ئی نہ ہو گی ۔ یہ سوچ کروہ اٹواٹی کھٹواٹی کے کمریٹریں ۔ راجہ رات کو انرر آئے تورانی کویراد کھر گھیراے ، حال بوجیا، کھرنہ کھلا، بہت اصرار كياتوبولين كرمها ولي آب في ايك د فعد كها تفاكد جود وباتيس تم چا ہو گی ہم بوری کرس گے ، اُس کا د قت زگیا۔ اب قول بورا کیجے راجه کمیا جانتے تھے کہ کیا کہا جا کگا۔ حواب دیا کہ باں وہ کوشی یات ہے جوتم کہوا در پوری نہو کیکیئی ترطیب کر بدیل کہ بھیرے کو راج راهم كوين بأس طي إ یرسُنزاراج وهاک سے ہوگئے ، صبح ہو لی۔ آج حشن کاون اور بری تیاریا رخص ، شهرس حیل میل ادر محل مین خل خما. دربارتیارا وردرباری بے جین کرمها راج جلدبا برآئیر اور رام گرسی یائیں ۔ بڑی ویرموئیءا ندرخبرگئی،راجہ نے بیٹے کو کلایا اور ماجرا كهست ناياء راج كاوارث ياؤس يركر كريولا، حهارل زبان اديك - يركية وك الدربي بيكياس جاخ و حال كهااور بن ماس رتبار مو گئے سے بیٹاا درکھمر ایمنیں اکیلا کیو کر ہٹوتہ ی

و و نوں سب تا ہوئے اور تینوں نیکلے محل ویران، شہرسشان ہو گیا۔ ايك خلقت تُوفي اور اين شا بزاده كوشهرك ناكة بك بيونيا آئي -یو دہ برس کٹ <u>جکے</u> اور مصیبہ ہے دان کل حکے تھے۔ د و نوْ س بعالیٰ را تی سمیت کوسل کو چلے کہ بھرت سے ملیں آ در و عد ہ یوراکرس کوسیلامی اُنٹیس ۔ بھرت نشا دی مرگ ہوگئے یسا ہے مشرس ايك عيد عني مندر ون بشوالون من كلفظ نيخة ، أمك ووسي ے ملتے اور سار کی دیتے۔ بھیم ت نسب کولیکر ہفا تی سے ملتے سکتے سا دا شهر لو نا ، اومی بر آومی ، گھور سے بر گلوڑے ، رکھ مرر کھ يسجيح كيندا ( بيول ) مجيالة ، ابراً رات ، ناكة يك بيونيخه . مرام من إدهر سے بڑھے، بحرت دورات محالی کے بسر حرف انھوں نے اُ مُنَا مَا كُلُ سے لِكَا يا دورا بِتعينوں ايك رقد ميں بينجما درسيتا كو دوسريس بنها، سون كيمول معيول سع يعيشك ، ذر أجها لية جوابردات يحل مك بيويني إ *لونسسىي*لا دورى ، تىمىترا برھي*ن ئىكى بھى ايس ب* نار دبیدُ اور میرمشن نازه موئی ، محل سجایا ، در بار نگایا گیا- را اهم راج لَّدٌى بِلِسُنِيكَ بْرِي بِمِرْ بِرَّاجِادُ ١ وربِّرى كَعَالَهُ مِي مَنَى ـ روم يُحمن . بھرت . سركن . چاردن بمائي ساتھ آئے لينے

ا پنے عہدوں سے بیٹے، بھرت بڑھے، بھیالی (رام) کا ناتھ بکڑ سند تک لائے، بٹھالی، مبارک سالاست کی دھوم کمجی،سنگھ يُفكن اور كَفِين شِبِحِن مُكَاء اس دعوم دعام مي داجه و سر كَمَّة سب کو یا دائے کے ، انگھیں ڈیڈیا ائیں، ان تے حریبے بھی سیے بر مین بھی آئے داجہ ( سرگ بانٹی) کے نام بردان زواا و رمپر رست رسم ادا ہونے اورخوشی مے باجر ں سے ستی جھانے لگی جھیٹی هِ بِي تُوا يَكُ كُورُ الآيا اور بل ديا كيا اور دربار برخا سنت بوا! خیآل مرحوم اکنز علی گڈمہ آئے ، ان کی بڑی تمناعتی کہ علی گڈمہ ہی میں تنقل قیا *م کرتے* اور اُرُد و کی *فدمت بحالاتے۔ ہماں کے بہت سے لو*گول سے ما نوس ہو گئے <u>تھے</u>، بڑے باغ دہما را دمی تھے، حفظ مرا تنب كابرًا لحاظ د كَفتر قع، طن جُكن ميں اہتام ذكلف مدنظر د كھتے ا در سروں سے بھی کی تو قع کرنے تھے۔ طبیعیت مشرقی تھی انا ارُ دو پر جان دیتے تھے۔ اور ار دو کی ہر بڑی تخریک سے ایت اُ بست كرتے . اپنى خاندانى وجا بهت و امارت يرفي كرتے كتے وليميسح جيى ہے كر خبرطيح او دھيں البيس اوران كے خاندان نے اُروو کی کیشتہ ایشت خدست کی اواب مرحوم اوران کے

خاندان نے بھی مدت مدید تک بہار میں ادوو کا علم بلندگیا اور دکھا اور جس زمین کو انتیس نے آسان نبایا اس میں نواب مرحوم إور انکے خاندان نے مہروا خرچ کائے۔

ا فسوس که بهار کاید وزَّحشنده تا ده افق مهتی سے حال ہی ہیں ر ، پوش ہوا ہے ۔ خدا اسکو وین و د نیا ود بوْں میں تا بناک کیے ۔

رسشيدا حدصداتي

صدرشعبٔدار دوسسلم یونبورستی ، نلیکرڈر سروه ساله سو



زشا منها مديمنود وا زآل و قت سلسائه تحقيق وتفلتش ومست و مَنِدهُ أَل ميان أُوبا ونوليه ندگانِ ارْه بَا اغاز *گشت و رستا* <u>شل</u> ں (ao*rres*) شاہنامہ را کا ملاً بدالمانی ترجمہ کرد وڈر سال آذ آن المكنسوم ( ATKINS OAC ) أعكيسي به المحكيسي ويياناه زول مل (UULESMOHL) فرانوی به فرانسه زجه کرد د ضمًّا بیك عدّه زیاده از ایران نشاس بائت ارویا بخصوص المان : فرآنسه و 'روس و'انگلیس به فرد دسی د تنا مِهَا مهٔ اومشنول مشدنه أشاد الشهethe) تحقيق فا مثلانه الرمندر مان شا بنا مهركرد و منین اُتاد او لدکه (NOLDEKE) مقالبیارمهی برنظم ندکور زبان الماني نوشت كرز حدُال مك ن اف (Bogdanay بن الله يم الله الله المراجم المنطوم بالترح انسا تدم يا تان الني درشانهامه ذكر شده اندار أو رجو اس وار فروا د **مندوا** به

د دند - علامه براو ان د BROW کنر در تا پیخ ا دب ایم فردوسی نوشته متاسفانه دریں میدان خود ایرانیها عقب غاله ئى كداز علم يك نفرا يرانى بفارسى نونشته شده مغالالميت ایکا ده طبع برلین ثالغ شده در مندعلامه مرعوم مشبه لی در عربیجم نثریط از فردوسی و شا ښا مه نگا نسته و یی بازیم حق زحمایت ز درسی به فارسی واگر درا داینه شده بود تا اینکمه به قرنان اعلیحنیت حِتْن بزار ساله فردوسی را گرفتند و کُنگرهٔ کی ٰایذ ایرا نُ ن شرق وغرب درطهان منعقد گره پد وسا برملل مقدن در یام بربیردی ا براینها در شهرا نی خود نتان جش مذکور را بریا ی زمایتهٔ عجم زنده کردم بدین بادی ایرانی نیز نام او دا دنده اویژه ، اِ نُومِنسُنتند و کنج کا دی یا ئی جم پُودند · ا د باک مرنبهاز دنگران بس نبودند ملكه در عالم تنقيق مبتيل فلند و مقاله إني فهماز در مجله مهتر د فردوسی نامه) د دیگر مجله با در د نه نامه با درج و این شند

تها سفانه دری مورد عدبتی و ج<sup>رست</sup>ی که ده شان ارو یآنبدت بر تررگ شاعر رزم گوئی ایران اطهار نمودندا زبرا درا نِ مبندی که والبشگی د تعلقاً تا ايران از بهرمل نز ديكترېت مثا مده نشد مگراينكواز خوش نجتي ل رغظیمآبادی ، را نزٔ د نبده نرستادند . نو اندم دخوش نتركه نبوز درسندا تنحاص مبتندكه باوجه دثبند زمان ونبوه رينعلل ا يران را فراموش بحرده ا ند مقاله ما في مذكور به زيان أرده نوشته لق أكسُه بخايد كل ازبهترن نموندانه عبارت تصبيح أردد را بايدر جرع واي كناب بكند عبارتش به وشامنامه دانشة عده مقصورش تمجيد بودنه ب بیرا ۽ بسار ولٽش نقديم خوا مُندگان نمو ده 'گمان نميبکم منوع کنا بی به نزاز این به اُرُد د نوشته شده ، دن فیل دک در صفیر ۱۹ آس کما می اندم داگرج ترج بفظی میر من الفتلف شيزلماره) خوا شركان الداره نوامبند مود مي فرمايد . انهام جشيرى وعبيح وعصر نوروزى وتقييرماه وسال بانفق يمركه فرروسي

مام بهان نامی نامدارکسی نداند د مارما بی ضحاک تازی دا زخرها می آدن اسهم نین در بهای سیرغ مرا بر با ن اکسیرصفت و شفا د مبنده منسنحد و درا فدا در متمره بغت خوان وزخش وسهراً ب د گلگوں د دشت | موں دکشت ترکان <del>خطا</del> تادینی داادراک مذناید بفتناً بیان فرددسی را مرامرافسانه خوا بدگفت بميند أكربيض كمايات واشارات وتشبيهات واستعامات تليحات پی نمرد از خواندن آن مرّا نز و سلد ذ نگرد د داگرا زواقعات گذشته که لعبودت افيانه درايران دجين وديگرمالك جمع ننده اندآ ثنا نمانند البنة اذكتاب عجم زكه عجر زنره كردم بدي بإرسي بست) 'نا آشاخوا هرمامذ ست كرد لهائت يژمرده ومغز باشت افسرده بكهند دمز دكما يه آل دخ ا یرا لن نی دمسند دسح آلبسیان آدرا ا نداز ٔه مکنند واز کامدا ذ دا در نیارند و پسبت گفاعتی خود شامبامه را محض کیا با ویزدچنول تنحاص با ید بدا نذک شا نهامدا نسا نه نیست بکرتا دیخی ست ربرزبان افسانه جح شده بإافيانه البيت كرميتوان بردويمه اساس ك عارت ببند اینخ را نباکرد تا وقلتیکه افسانه مای پاستان رامورخین بالمره مطرود نكرده اندستدحات سنا نهامه راكسي تمي توا ندرد مكبندا این ہسنیشتی از خردار یا شمہ کی ا ذہبار کرمرہ م نوا ب نعیترمین ورنشا نهامه خودشان فرموده المدبركسى بخوا بدا زكل ورياصين ايشأب

رهٔ بیاید به اصل دجوع مکند مرحوم نواب برکنج کا دی ہائی خشک حاله بدای کما ب کرم خورده یا آب مرغوم قریب اجهد فرددسی که امرد ز طلوسيت مذيرداخته- يك نويينده كنوني بايدنه بربست ك ب يوشيده مومرً بکند که عود بهدروزی و چرساعتی وجه ما بنی چرسالی زا د وجه سالی دنیارا ر د یکرد یا انیکه نهگام نو لدا و پدرش زنره بودیا ما درش مرده بود ـ درایر ىزى بحت وتفتيق ماك نيمه عرخود داگم نكرده ملكه ميتوال كفيت طرزتح بت بينسة ا دبياينه وشاع إندى باشد - في الجالخقيق درافيانه لأيّ ايران نمَورة وبعضي آزًا تنها را با افسانه ما ئي جين و «بگر ممالك تطبيق كرده ولي و د اين زمینه نمی نوا*ن گفت ،مطلب تا* زه نی تقدیم خوا نزگان نموده ببرمو<del>ر</del> مرف نطراز چنداشتباه که انجمیت ندارند شانبنا مهرحوم نوار نیفیر حمین بترین تقریفی بهت که برشایه امریز بان اُردو نوشتر شده عراس شوستری

احُالُوقَى

بنت مخرم بزرگ پرد فیبه رستیدا حدصا حب مسدنیقی میدرشونه اردد مسلم لوینورشی علیگذره اورصفرت ا قائے عباس ننوستری مها دامه کالج میبوله کا بجاک سپاس گذار موں کران ارباب ادب د فن نے مجھر نا چیز کی تیا زمندا درخوست کی پذیرائی فرمائی اور که استان مجھر پرتعاد ف اورمفد مر لکھی ر اس فرض سے عہدہ برا ہوئے جو مندوستان اور ایران کا فرض مین مہیں تو فرض کفایہ خرد رہے ۔

فرطن تعاید مردسید و البتگی کی نبا برطابع اور ناشر کی حنیت نواب خیال بر شاد مبکه بوسے والبتگی کی نبا برطابع اور ناشر کی حنیت نواب خیال بر آقائے عباس شوستری کے ارشاد اسے بعدا ضافہ کی کوئی شرورت رہار دمتی دنیا تک خیال کا سپاس گذار نہے گا اور شاد مبکه پوکا کام اقلیم علم واد کے اس نگانہ دوز گار تا عداد کی بادگاہ میں عقیدت واحرام کا وہ مرید محتربیش کرتا ہے جواس کا عبائز حق ہے۔ میں خیال کا مداح ہوں اور مجھے اعتراف ہے کہ میں فالی مداح ہوں

میں حیال کا مداح ہوں اور مجھ احتراف ہے دہیں ہاں مدن ہوں تعادف میں محر می مدنی ما حینے لینے منصفاین لات کو ظام کرتے ہوئے فرط باہے کر خیال کو میں بہالا کا آزاد سمجنا ہوں ادر خیاں کے بعدیددادی اب ارمن موجودہ منہیں ملکہ ارمن ممنوعہ ہوگئی ہے۔ مجھے لیفیداد ثب احرام مرف یہ کہناہے کہ محرصین آزاد کے قلم کی لہا کہ قرمینوں کے بعد بھی اسا تذہ می

ی سی را سے عقی کہ مہ وا دی ا ب ارمن ممنوعہ موقعی ہیںے۔ لیک رخود برد فلہ با صبّے قول کے مطابی ضیا ک نے اس وادی میں قدم رکھا اور حق یہ ہے کہ ہنمائی شان بیدائی ۔ وافغہ یہ ہے کہ ہے کر امل بور سے ہائے ملک مِن آئے اور لینے ساتھ لئی زبان، نئے خیالات ، نئی معاشرت، علوم و نیره لائے تو ہماری طبیقوں میں برا اُلقال میں وا منتجه يه مواكدتم مرجيرًكو كجداور بن نظريه وتيكف لك - ا خلاق كا نظرية سولتى ب كا تَنْقُلْ وَمِنْ وَنْ يَكَ مَدِيارٍ ، مِا مِي تَعْلَقَاتِ كَيْسُو کیچه بدل کیئے ۔ خودسنفروسنن کی تعرفیف ، اس کا موصنوع ، اسکی حدود ، نعترانا مب چیزیں بھی بدل کئی ، اس صورت میں جو مات انگلوں کے زود عين فطرت بقي، وه اگر بمين فلا حن فطرت او رمحن رعا بيت لفظي معلوم مو تو كميا تقويمي يروفيسر خصين أنزآد ابليه سلمالأبورته النثايروانه اس روح عصري كي سيداوار سیار د ر کی بیرد ی کرتی پی ، بعض عقائد په و ل سے ایمان رکھتی عتی، زندگی کے بلند ترین مقصدا در اس کے صول کے بہترین ذرائع کے بارے میں اسے کو نئی شاک نہ تھا ، وہ اپنی سوسائٹی سے پوری ہمدروی رکہتی تھی۔ اپنے انتهائی باغیامهٔ انداز خیال میر بھی اس کی مسلمہ روایات بر بھی اعتراض مذکرتی۔ يوں اورغوں ميں شريك عقى ،خيال نے ان عدو دميں بغاوت كى اور اُزآد سے ہمت دور ایک شقل عارت کی شا ڈالی صربیر عناصر کی کشکس تھی ہے ا وراضطراب بيهي، أل انتربا أرَّد وكا نفرنس كفية وكاخطيّه صدارت اور اس كما اسلوب بيان مغل آورَا وَوَ وَيُ طِرِزُنُكُارِشْ إس كِي زنْدَه مثالين بين بنيآل فيصفون كي لطا فيت كح

انخدندرت يريميي يورى توجه كى جس سے نطعت اعظا. مرہ، ان کے محاورے ہشلیں ،کنائے ملیحیں ، الفاظ کے محا ہنتھا ا ہمتر حلاوت اندوز مرو نے کی ضرورت ہے۔ خيآل كاقليمنا فاقدرت كاأنينه رونما بونيك بحائب خوردبين كالثيشة فناءي رفع سخن میں صرف رنگ بھیرلے کی کومشش نہیں کی بلکہ فیطیت کی بکو تاہر راصا فذكر وياحا يسے توسٹا ريحا نه 'و كه صدق حذیات اور حدرت اواضيآ [ك زَآد میں موجودی نہیں۔ ٹازک نبیالی اور آرا کیش تنی میں البیتہ آر آو ان بیں مگرمشریک غالب نہیں۔ وو نو ں کی تخلیل کا میدان مختلف ہے، آزاد کی باه تانزات قلب بیرہے۔اورضیآل کی تخنیل کی مناحقائہ *ب*کونیآو<sup>ہ</sup> نیہ بر میآل میں ایک طرف تازک خیالی کے جلوے نظر کرتے ہوتے وہری حاملہ بند تی کے۔ گویا وہ ایک ہی و نشت ہیں ابوالکلام آزاد کی طرز کے بھی بانشجال سرانهيين كهرا ورنجوعي طورير وه نهماير ہے کہ آزاد کی ترکیبوں سے توخ تر ہیں بکلام میں کہیں کہیں گرجیج وتقابل كى يدولت كين Gibbon اورميكاتك Macanelay كى شان نظراتى بع بي مجته داندا يجاد نيبندي اورلا باليابذ وارسته مزاجى اننى مهلت دببى نواس مير

بىر كەادب اردوكے نتارون مىرائىكاجوات بىوتا-انبون نےانشا پردازی نىاسىے انگٹ كالى - حد ہوگئى كەخيا لات كى برواز بین *درسر معنته بین. ده اس فن مین اب اینه اس*تاد اور <u>این</u> شاگر دیتھے۔افکا تتبع كےحصد میں آئی تقیں را درحق تو یہ ہیے كہ اسلوب بیان مالكا شخصے والفرادی ببوتابيء ادرمين اسل صول كاقائل بهي نهيس مبو ل كشخفي انفرادي كما ل ميرم بي كمال بديا هيار قرار بإجكابي ريتقليد محض ملكه نقأبي بوئي - ان عنو سي لى شرور كى حاسكتى بى كىكىن دە جوبېرادراب كېمان!! ا س سے زیا دہ م<u>تھے لکھنے</u> کاموقع نہیں۔ آخریں ایک مار *کھر*اپنی سعادت ﴾ انکاشگرگذادموں بیں حضرت آفائے عباس شوستری کے مقدمہ کو بھی اہل نظر پر کے لئے پیش کرتا ہوں اور امید وارموں کہ استحقیق و تفخص کی قدار فرائی

ر مرا مادی على المستريخ شمسم خطسية تمرًا بادى ط رسان<sup>ه</sup> د ملینه سالی



## به ام خدائے زبال آفرین!

قاه ام ر موسك أيمورا مزدا

برگوش از سروشم بعد فرد است الدالفاسم ولم گنج گو برزاب از د است

ایران و فردوسی مدنیا کے اور ملکوں کی قدیم اریخ کی طرح آیران کی دامستان پاستان بھی مجمعی مباتی ہے۔ گرایسا ہے نیس - یو اینوں اور روميول ك نوشتول اورمير مثماهنا مد كم سعكارنا مدكواكرول

مل آبُورا مُرْدًا معنى مرامليكيكم - أشور حضرت وزردست في بركب لفظ ايى كما بول بين بهم الله كى طرح استعال كميا والمينن دروشت ازعبدالله رازى دے کرچ ھاجائے تو وہاں کے فراموٹ شدہ ففتہ کا دہ رشتہ مل جائے ہے۔ ایک انجی ہوئی داستان سلھ جائے۔

ببعد بن المرائد المرا

صرورات سياسيات الطرريصلاقت بمينة صركيكي مواسك

جو چیز تحریر مہولی اسمیں بہ ضرورت دسیاست کچھ ند کچر ضرور مبلکی۔ گرشا مہنا مہ اس سے باک ہے۔ اسلئے کہ اول تواسکی نبیا داُن ملکی روائتوں پرہے ہو صدیوں سے ایرانیوں کے سینوں ہی میں نہیں بلکہ اُن کے عوام کی زبانوں پر بھی تقیں اور اسمیں وہ چیزیں واخل نہیں ہوسکتی تقییں جو بڑستھے جنو ک

کے د ماغول کی فکرکا نیتجہ ہوتی ہیں۔ ان بڑھ معصوم ہوننے ایسلئے وہ ایسے گنا بول سے پاک رہتے ہیں۔ دوسرے بیکہ شامنا مر، اصل آیراً بنول اور تورا نبول کی سیاسی اور ذہبی حنگول کا ایک کا رنا مدہے۔ قردوسی کے وقت میں مد دہ کمیآنی با تی تقے اور مدوہ تورانی (افراسیا بی )جواِن جنگوں کے باني بُوئے اورائس كے نتيجہ سے فائدہ پانقصال اٹھا تے رہے۔ اسسلے إس شآمنا مه كاكولئ نبك وبدا تراُن يزميس يُرسكتا تقاءا ورا سِليهُ قرومِي كابدكلام أن يرسي كسي ايك سعدا جمايا براكوني صله يابدلانهين ليسكتا تقار تبیسرے بیرکہ بیشا ہنا مهاس وقت شروع موا جبکہ دیلمی صاحب ختیا اور آمانى برسرا قتدار تق ظا برسه كرديميون كالميل آيرا نول سعتما اورتا ما نیول کا اینے تورا نیوں سے - قرد وسی کاکوئی کلام ان دومیں سے کسی کی گرفت میں مذآ سکا کیونکہ وہ حق تھاا ور متنزورت ومیاست کی زنگ آميز يول سن پاک وصاف - يرتشا مهنامه اگرا كِ طرف فخراَ كه وله (ولمي) کونون کرتا ہے تودوسری طرف مختود (سامانی )کود ولوں قدیم تاریخ آیران سے واقعت ہیں اسلئے فرروسی کی بات بات کے قدر دان مانحوں نے اس كارنا مه كوسيح تا برخ جم مجها- اوراً سيه اپنه سرآ نكهول برر كلةا ما وران

کے بعد کی نسلیں بھی اُسے آ کھول سے لگاتی اوراس کے گلوں سے اپنادات عد آں میں ہیں ا

آس الك مفعى تقابهام كوممية برى مكردى با ورصبتك مارس بهال ایناعلم و کمال باقی را به کتاب عجر ، رحلول بررکمی گئی اور بیقنیدت پر همی گئی . گرانگریزی کی غلامی نے جبکہ اینی مادری زبان اگر و وسے مرکو آزا دکر دیاتو فآرسی ا و رعیرا سکے اصلی وسیح مذا ق سے ہم کو بیجانگی کیونکر موسکتی ہے؟ تایخ آبران سے بیخبری، اُس زمین کی فطری پریا دارسے نا بلدی اور و ہاں کی قدیمے روایتوں سے دوری کی دحبہ سے شاہنا مداب اینے عجم نہیں بكرة يؤول كالبك كاغذى كُمُه تَقَامِت ا در ترتيون كاا ندري الحماط المجمعا جا ناہو۔ اس ملك من تعليم رح كن اورعلم تعط كياب. إس لخاين ( ذاتي ) تحقیقات گریزادردوسرول کی کمانی پر بهاراگذارا ب بهم مین مبت کم لوگ ہیں جکسی کلام وتصینیف کے منتااد مفایت پر نظر کرتے ہوں۔ اوراس وجه ا وه چیزین ان کی جھی میں نہیں آتیں۔ اورجب نہیں سمجھتے توان سے كاره رست اوربيردى سعائن يرمنه آتے ہيں!

الل بوس كتاب واس مع راحة بن يُسو - بسم الله واليدي و

الزّينَّوْنِ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ وَهِلْ لَالْبِلَوِ الْأَجْسِيْنِ لَعْدُ خَلَقُهُ الْاِئْنَةُ الْمِيْنِ لَعْدُ خَلَقُهُ الْالْمِنْدَ الْمُوالِيْنَ مَكُو ورد ہوگا۔ گرمِبْنِکُ تین اور تینائی برق تین و دُیتون کی تاریخی اور تمت ہمی شاقی ہماڑیوں اور تینائی برق اوا تین و این این این اور تینائی برق اوا تین و دُیتون اور آئی گرائے گی کہ کو واج قبین کے دامن میں بسے ہوئے ایک آیمن قوم کے پرامن شمر کی برزگی کو بھوسکو اور کو منظماری رسائی مذہوسکی توایسی سوگندوں کے دبیجے کیونکرمتا ٹرموسکے اور مین فلقت کی خلامت میں گروات کی برولست، قر خراست میں گروا نے اور ایک بلندمقام سے اپنے کو قت کی برولست، قر خراست میں گروا نے اور ایک بلندمقام سے اپنے کو قت کی برولست، قر خراست میں گروا نے اور ایک بلندمقام سے اپنے کو قت کی برولست، قر خراست میں گروا نے اور ایک بلندمقام سے اپنے کو قت کی برولست، قر خراست میں گروا نے اور ایک بلندمقام سے اپنے کو قت کی برولست، قر خراست میں گروا نے کی حقیدہ تنہ کی برکی آ شکارا ہوسکے گی برا تم اس کلام کو نہ تیکھے تو آزار تقر

مل شام بن، تدین و زینون مستفقه عسمه مین می مصمه صدفه ای ام دو باشق بن امرایل ک اکر بنیون نه و بال بناه ای انکی وجه و و و اس بن مقدس محک کے (تغییر قرات از میاه ان ربی ، وعلی نی سنگین ، متر جمیو شار ایان فرنج سند از می بیال کوه فور (مینا) کی و فائت سے وہ مقدس بیا اڑانی یاد کی گیس کر میا فی کام بی تقار بعد کو ملک هندت بتالی کی کرده کو وا تومیس محدوا من بی بسا بواصنرت آبرا بیم کویا و دافاتا سے ۔ اب صفال ان بیا از ور باحال سالم نو کا محاص کو کر دکھائی دبگا؟ اسی ان علی سے آبوں و آر بتون سکے ظاہر میشے بتا سے کئے اور کا م اور کا حسن فا بر دام و سکا ۔ کے میوہ فروشوں کی اواز اکمیتیٹ مِزَالسَشَّاهِ بردوڑوگے، دوسراسوداکر لھےگے اورخسارے میں رموگے!

چنیں دیگوئندہ یک شب بخاب کہ یک جام مے داشتے ہوں گلاب منتقد استانہازدے دیتے میں منے داستانہازدے

دیم فی زجائے پدیدا مرسے براک مام میے داستانها زدھے بہ قرد وسی آواز دا دے کہ مئے مخور جزبہ آین کا وسس کئے

تم نے شنا۔ نبیکن اگر خواب کی تفیقت، ملے وقینا کی اصلیت اور موقعہ پردستی تی کے یوں آجانے کی علت اور پیرکا وُس کے سے آئین پرست کی بردستی نئی کے دوں آجانے کی علت اور پیرکا وُس کے سے آئین پرست کی

سئے نوشی کی غابیت اوراسکی ناریخی حکابیت کو نتیجھ سکے تو فردوسی اور دقیقی کے اُس زر دسنت کوکیا خوب بیجھے جسکا ذکرِ خیران شعروں کے بعد آتا اور آیران جس کے پیغام سے گونج جاتا ہے! شاہنامہ کے اکثر شارح ( اور

مله مصرکے بزارہ ل میں میوہ فروش صدا لگات ہیں کہ - شام سے آئی ہوئی انجیریں (تمین) خرید و مطلب یہ بحک اگراس سورہ کے تین کے معنی محض انجیر کے بیجھے گئے تو قرآن کا مطلب بی قوت ہوگئے۔ ملک فردوس کے بہال سے دمینا خاص معنول میں آتے ہیں اوراسکی لفظ داکستان اور در مقان جی تفسیر طلب ہے ۔ ان جزوں کو تمجھے بغیرٹ ہنا مراہ ہری جزرہے ، تم، تقیام اور آفا فظ کے کلام کو

بحريم المناسطة!

خصوصًا انگریز ) ان نکتوب اوربار کمپیوب کو بهب کم مجھتے ہیں۔ اس ما دہ پیں مغرب ومشرق کے مزاح و ندائی کابھی فرق ہے۔ اپنی لاعلمی سے وہ ( انگریز ) انگجیتے ہیں اور جو جی ہیں آٹاسپے تحریر فرما دیتے ہیں۔ اورا فسوسس یہ کہ ہمارے انگریزی خواں اُکن کے بیانوں کی تقلید کرنے لگتے ہیں! یہ کہ ہمارے انگریزی خواں اُکن کے بیانوں کی تقلید کرنے لگتے ہیں!

سُبک ہومِلی تھی ترازو کے شعر گرہم نے پلمگراں کر دیا } مری قدر کراسے زینِ سنحن تیجھے بات میں آساں کر دیا } کی سی تقیقت اور فدر (سنھ شاہ) سے قبل کے ملکی حالات اوراس وقت کی آدب گردی کوتم نے نہ جانا توانیس کے ان شعرول کو محض تعلی یا شاعزاً

الى كېمبرخ كىمشود پردفيسر برةن كى لطردى بسطرى امن پرمشيا (ماریخ ادب ايران ، و بجا طور پرايك قيم كانسي به برفيسر بجا طور پرايك قيم كاللاگ كے جانے كى ستن ہے ۔) جى ايسى فلطيول سے خالی نميس به برفيسر مرق م بارست دوست فيے اورس اُن كى عزت كرتا تھا۔ ليكن ايك د فو (مصرف او بر بحيك كمي فيرقوم يس مقايس نے الحيس مجھ اگر به شايستگى كنديا كرسى قوم كا ايك برسے سے بڑا فرد بحى كسى فيرقوم كے ذاق اوراس كے ادب كو اسوقت كى مجھ طور پر كھي نئيس سكتا جبتك و داس توم كے دائن يس پرورش د با چكا بواس كى وج سے نہ م ورث كے ادب كى باريكيوں كى بہونچ سكتے اور نه بوريين بهارى زبان و كلام كى نازكيول كو بھي سكتے ہيں -

شوخي مجعو گے اوربس!

كجها ورسنو- جنگ كربلامين روز ما شور (حضرت ) عَلَىٰ اكبرى رَحْصيت، ا ام حسين كرس البحثم را باب البط كوك كرخيد مين البن وحصرت زمینب) پاس ماتے اور رخصت کا کبرکا ذکر چھیٹرتے ہیں۔مفنرت زمینب نے د حصرت ، علی اکبر کواتھا رہ برس پالا ا ورمان کی طرح رکھی ہے۔ ا مام کاللب

فطره وبى ب سيس بهيد بهيسر فره وي ۱ بولی وه عندلیب خمین پر وربتو ل والغ دل ريامن منا برل حصول المستخل باغ فيصن فكأككش يسول

ر شادی سدانهیں تمین روزگاریں روئے نزال یٹ ہومنسا ہوباری اے فرزندرسول - ہاں اکبری جدائی کاغم ہوگا ۔ گران کے الیسے عزم پر سب شار سهدلوں گی۔ آج کی یہ قربانی تو ہمارٹی میا درعزت کا طرہ اوراس

بحول سے مشابہ ہے جو میسر کے سر جو صابو!

اب جبتك تم اینی ملکی نروسکی روائتوں کو نه حانوا ورائس مہندی ما تا کو نه سمجهوجا بين عفت وعصمت كى بدولت ديكي سبن ا وريوحي كُنيس وجنكى مُورَتی فَهَیبسرکهلائی اورائس بیرمنت کے بچول چڑھنے اور مُرادوں کے گیند ا ترفے لگے،اس بیان کاکیامطلب بجرسکتے اور کیونکراس سے اثر سلے سکتے ہو؟!

اتنے بڑے قعتہ سے ہمارے یہاں تمیں کے بچول کا سانا زک محاورہ پیدا ہوگیا۔ ان دیمی پرج بچول چڑھتا اوراُن کے سرپررہ مانا وہ سب پر بالا دُطرہ ) شمار ہوتا بہ ہمارا قدیم دہلی وند ہمی ) محاورہ جھیمت آب جھٹرت زمینٹ کی زباں سے اداکرا کے کس موقعہ پریاد دلادیا گیا۔ آئیس کے اس تمیسرکو جانے بغیر، افقی عرب کی نواسی کا کلام تم نہیں سمجھ سکتے اورا سکئے اس سے فائر فہیں اٹھا سکتے !

منهبونیچ توفردوسی کے بیانوں کوفسانہ کہدوگا وراسی طح اُس (فردوسی) منہبونیچ توفردوسی کے بیانوں کوفسانہ کہدوگا وراسی طح اُس (فردوسی) ستعاروں، منا ورعیرا کی کی لیوں ، اشاروں ، نشبیبوں ، ندہبی صنا کی آبرا نی وقینی مائی تقولیجیوں (ندہبی صنا کی کے اندازوں اوران کے بیان کے اسلوبوں اور لیجوں کو اگر نہ تھے تو اسس

(بغنیہ صاف) ترکمانوں نے نا زبوں کی جاندار نسلیں بیداکیں۔ اُن کے وہ اسپ ؛ اد با ( بھوا پراڑ لئے والے ) بنے ۔ رئت تم کا مبار فتار سبزار خش ام بھی اسی ترکمانی نسل کا اور حدکا جا ندار وشیر کردار تھا یہ خشش ایک دفوج ری گیا ۔ ترکمانی کھیتوں کہ بہونجا ۔ وہاں ایک کھوٹری سے جفت ہوا۔ اُس کا بجبر کگوٹری کی اس کے معتول کی اس کے اور وہ رستم کے دبیعے شہر اب کی مواری میں آیا۔ جولوگ اُن ترکمانی کھیتوں کی اس کے اور وہ ان کی اصبح کو نمیس جانتے وہ دخش و کھاگوں کے طرار وں کو بے تعلق مبالہ کھیتوں کی امامیت کو نمیس جانتے وہ دخش و کھاگوں کے طرار وں کو بے تعلق مبالہ کہدیں گئے !

آئیں برجی سی ظلم موا - ایا مسیمین کی موادی کے جس کھوڑے کو وہ با ند سے ہیں اسکی اصل و سنل کو جانے بغیر اسکے آؤجا کو ، اسکی غیر ممولی جستیوں اور شیرا مذہم ہوں کی دجہ کو سکھے بغیر ہو تغیر ہو اسے ایک خیالی گھوڑا کمدیتے ہیں ۔ وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ آل رسول میں گھوڑ وں کی خاص بردا ہوتی تھی ۔ وہ سکھائے اور جنگوں کے لیے تیار کئے جانے سکتے ۔ یہ گھر کے تجھیرے ہوتے اور لوا ایکوں میں شیر ہوجاتے تھے۔ بچم فرزندان رسول کو سواری کے ہنر بھی تبائے جاتے اور جما دمیں وہ دہمنر ، ظاہر ہوتے تھے !

نشآد (عظیمآ با دی) نے ہاری جغیروں کو مجمل اس سے ، اپنے مرثیہ س، کھوٹیسے کا ذرکیا ادر کماکہ سے ذیر دان اسپ فائک مرتبہ انگر کا پالا اساکہ نوبی جا تیں کہ ایس گھرسے گھوٹر سے کس کھیت کے تتے اور اسلیے و ومیدان جنگ میں کمیا کرسکتے بقے ؟! کتاب هم کوکیا بمجو سکته هو اسی سے مرده دماغ اس زنده کن هم کے جا دم قلم کی پُرکار بوں اور نازکیوں نک ذہبونچ سکے اور اس کے نامہ سے شیقی بات نجال ندسکے اور اپنی بے بعث اعتی سے شہنا مہ کو دمحض فسانہ کینے ملگے۔ سنو۔ فردوسی کا یہ کا زنامہ، فسا رنہیں بلکہ اسپس وہ تاریخیا ندا نداز وہیاں بھی ہے جس پُردنیا کی تاریخ تخریر کی گئی۔ اور صبتک وہ ردی مذہوں ہما ردنیس کیا جا سکتا!!

## تثاينانه

ساساینوں کے علم و دانش کی حکامتین شہورہیں۔ آر دشیر بابگاں وبانی خاندان ساسانیاں) ہی کے ذماند میں نئے علوم وفنون کا چرچا شرقع ہوگیا تھا۔ سکندر کے بعد بھی یونان کا در وازہ ایرانیوں کے لئے کھلار ہا۔
سقراط ، آفکا طون اور آرسطو کی حکمت زیس عجم بریجی ابنا افر ڈال رہی اور اس قدیم ملک میں جدید را ہیں بحال رہی تھی۔ اس دار دشیر ) کے جانشین اس قدیم ملک میں جدید را ہیں بحال رہی تھی۔ اس دار دشیر کے جانشین شآم بورسے ملک کوا ور ترقی دی۔ یہ سلسلہ جاری رہا ورکستری بینی توشیروا کے وقت (سنھیم کا آیران ، قدیم تہذو سستان و آیران سے کسی طح

(Garl Brockel man) J. (cyesh D. chabic Literature) <u> پیچتے</u>ہں کہ

ایک مرمه سے ایران پرشای ویونان کلیرکا اثر برار مقار نوشیردان مے عمد میں وہ اثر تیز ہوگیا۔ اُس اِ درشاہ کے صوبہ خور ستان کے مشهور تهركندشاه يورش ايك يونيورسطى قائم كى جمال فلسفه بمطلق اور دیگر علوم و فنون کے ساتھ طب کی بھی تعیلم دی جاتی تھی ۔ یہ وارالعلوم عباسيول كهزانة كك قائم تحار أملدا ملنا)

نوشیرواں، تاریخ کا مات تھی ہو آن سے لایا۔ اسے تاریخ عجم کے لکھے جانے كاشوق ہُوا بختلف مُوبرجات كے ماكموں كو مكم ہواكہ و ہاں كے قديم مالآ تلمندكرائ مِائين وفران كي ميل بولي ميارطرف سے نوشتے آنے اور شاہی خزانے میں جمع ہونے لگے (طبری وسعودی) نوشیرواں کے بعد مدات ا کے ایک دانشور دیج قان نے اُن مسوّد وں کومعہ فہرست ترتیب دے کر شابی مکم سیمفوظ کرد! (طبری) اسی در قان کی نسبت کودوسی کمتابی

له دمقان - تديم فارس محاوره س بزرگ اورود حرى كوسكت إس جيس الرزيمراسكوار (عمدند مهدع)

یکے پہلواں بود دہتاں نڑا د دلیرو بزرگ و خرد مسند و با د
پڑو ہہید کا روز گا رِ شخست گذشتہ سخن ہا ہم بارئیست
ہمارے بنی عربی انے گونیاسے قومیت کے اختلاف کو دُورکرنے کی گوش فرائی۔ ایک مسلمان، وہ عرب ہویا غیر عرب اسلام کی نظریس کیسال درجہ رکھتا اور مساوات، کا حقد ارو منزاوا دعقا اسی بنا پرعرب آگرا ورتید عرب پاس حاصر جو کر نہ آبل مبشی باقی رہے اور نہ سلمان فارسی۔ وہ صرف باس حاصر جو کر نہ آبل مبشی باقی رہے اور نہ سلمان فارسی۔ وہ صرف مسلمان میں کو نہ اور گھروالوں کی طرح ان سے سلوک کیا گیا۔ اور فارس کی شہزاد کی عرب را مام سیش کے محل میں کئیز ہو کرنین کی شہزاد کی دشہر بانو بھر شہر بانو بھر کئی۔ اور فلکہ و مالا دسلمان العرب واقعیم کئی گئی۔

آبنگ ایران کے ختم ہوتے ہی دارا لخلافت مربنہ میں، آیرا نی، عروِل کے روش بروش اور ہم پلے نظر آنے لگے۔ اُن کے علم و دانش، شاہیتگی

سله بپلوان - فرد دس کے بیمال بپلوان کا لفظ بڑے اور عالی مرتبہ کے معنوں میں آ تاہے۔ جیسے انگریزی میں نامُٹ ( مجھنے کے نعمت کم ) اس د ہقان و بپلوان کی یہ این بخ عجم شاہشار تفنیف کرتے وقت فردوسی کے ہیں تفاریجی ہے۔

ا ورتجر مات حکمرا ن سے فائدے حال کئے گئے ۔ سرکاری محکمول میں وہ سر د فترد کھائی دینے لگے اور مسغر الگذاری (ربینیو) کے افسر بن گئے۔ فاری زبان اور فارسی حرفول کو مکومت کے اکثر محکموں میں مبکّہ دی گئی اور بول ایک مفتوح قوم کی عزت کی گئی ( فخری ) یکی نهیں ملکه اُن کی گذششته تا رہنے بھی عظمت کی نظروں سے دیکھی گئی ۔ سا رہا بنوں کی تباہی پر شاہی نزانے سے جوجوا ہر نکلے اُنیس وہ مبیش بہانوسٹ تر جات بھی تھے جھیس نوشيروال نے محفوظ کرديا تقار و دعجی در با رَمَلاَ فت تک پينجائے گئے مترجم طلب مَهوسُه ـ ترحمه سناگیا - پینداآیا وروه اما نتهٔ مبیت المال میں رکھرماً گیا۔ (طبری مسعودی) ا بیسے سلوک و مدارا سے عرب وعجم کا دیر میز اختلاف کم ہور یا ور وہ و سر اعتماکه دونوں تومیں توَدی کوبھول کرا صرف مسلمان کی خیشیت۔

آر اعماکہ دونوں قومیں تو دی کو بھول کر، صرف مسلمان کی تیتیت سسے زندہ رہیں اورا سلام کی خدمت کریں۔ گرایسے مبارک زمانہ کی عمری پس سامٹھ سال سے زیادہ نہ ہونے پائی۔ شام میں سلطنت و خلافت کا قائم ہونا اورا سکے زور کا بڑھنا تھا کہ اسلام کے جہاں اورا صول میں فرق آیا وہاں مشسا وات، کا ساامول تھی فراموس ہونے لگا۔ میدالملک (بن مروان) نے تو بی اور غیر عروب اور خصوصًا ایرانیو میں تفریق کی بناڈالی اورایام جاہلیت کی اور از کردی۔ ایرانی ، سرکاری محکموں سے اور فارسی دفتروں سے خارج ہوگئی۔ دربار کے حکم سے جبب صالح نام ایک افسر میدند نے اپنے دفتر سے فارسی کو خارج کیا وعجی برہم ہوکر سے اختیار کہ اُسکھے۔ کہ مندا تیری اصل پسل کو بھی اسی طرح بربا د کرے حبطرح تو سے ہماری زبان کی طرکائی! (بلاذری)

ایسی غیراسلای روشس سے، عرب وعجم کا دیر میذا ختلاف اوران کا خصادم بھر مشروع ہوگیا۔ ابومسلم خراسانی کا علم اسی پالسی کی برولت بلند ہوا۔ آموی گرے اورعباسی کھرطے موسکے گذشتہ واقعات پر نظر م کرکے اعفول (عباسی) نے خود کو مضبوط کرنا چاہا۔ اس لیے اپنے گرد و بیسٹ آیرا نیول کو جمع کر لیا یسکن یہ طریقہ بھی درست مذعقا۔ اسلام کے اصول کو ترنظر دکھر کر،عباسیول نے عرب وعجم کی تفریق نہیں سطائی بلکہ اپنے مفاد کے لئے ایک قوم کو دومسری قوم کی جگرد یکر آتش تومیت

مله عيدالملك كومس وقت الصكة عليفه مون كامرُّوه الماوه للاوت كرراً عمّا . يُرْمُنكُوْرُ الْمُس فَى كلام اللّه كونتج كيا اوركها هذل فراق بنين و مبينك . بين آج سه تجيه سلام! ( فخرى )

کوا ورموا دیدی ا ورانس کے شعلوں میں آخروہ خودمحصور مو گئے! منفهور (عیاسی) کے وقت میں بر ک*ی، حکومت وخلافت پر قالفزیسے* تو آمون کے زانے میں طام ہروطا ہری سلطنت کے شریک ہو گئے۔ اسس تشرکت نے آیرانیوں کے وصلے بلند کردیئے وہ اب اپنے مل پر کھڑے ہوئے كى كوئششش كرنے لگے۔ طاہر يوں كے بعد بعقوب ليث (٢٩٣٧ = ٤٤٨) كا دُور دُورا مِوا - يرسَسيستاني تقا، وطن د وست وقوم يروراسين گذشته کارناموں کویا د دلاکروہ ایرا بنوں کے قومی احساس کوتیز کرنے لگا۔نوشیروا کی جمج کردہ تاریخ عجراسی کے حکم سے ، پیلوی سے ،اسوقت کی فارسی ين ترجمه بولى - الإمنعمور عبدالرزاق من خسرو يرويزا وريز دكر د ك صالات اورفارسیول پر آزیول کی پرطهمالی کی وار داشت اسیس اضا فه کرسکه اس ىنخە كومىكل كرديا - اوروه داخل خزار بېوگسا به

سله بربک - آگشش کده کے محافظ کا خطاب ہے - یہ خاندان آتشکدہ و بہار ( علاقہ پلخ ) کا محافظ اورزر دشتی تھا - بعد کومسلمان ہوا ۔

سله طاہر (۲۰ م ء ) مجی فالیس ایرانی تھا اسکے اور لیقوب لیسکے ذاریں این کا ایک صدیوہ نمیّاں ہوا۔ سله مسعودی ( ہوتھی صدی ہجری ) نا قل ہے کہ کُبستان نار جوسا ساینوں کے وقت میں ( اِنْ مِبْرَاً

اتمليبل ساماني نعرآل بيقوب دليث كاخاتمه كيااوراب دمهرهم ایران شا ما نیون اور دبلییون میر تقسیم ہوگیا۔ آل لیفقوب کی ملکیت بھی ان د و منا زا بول رساما بی و دملیی ی میں مصر ہر گئی۔ ساما بی امس وقت شرق ایران پرقابفن تھے، اور دہلمی مغربی ایران کے مالک اور عراق میں اڑر کھتے عقدان دونوں خاندانوں کی رقابتیں مشہور ہیں۔ ایک دوسرے کوزیرکزنا اور بات بات میں سبقت لیجا نا جا ہتا تھا۔ دہلی اور سامانی و وُلوں وطن ووست مقے۔ اورقوم برست ۔ اُن کی آرز وعلی کراُن کے ملک کا گمشدہ وقار پيم ماميل بوا ورايران د و باره لبند ام مومائيس تاريخ عجم كو عام کئے بغیر بیارز ویوری نہیں ہوسکتی تھی۔اُ عنوں نے اُس کی نئی ترتیب میں مدكى كوسشِيش كى يىكن دېلىيول سىقبل،سامان اس كام كى طرف متوج ہوئے اور آخرت ہنا مرأن کے زمانہ کارایک کارنامر بن گیا۔

(بقیدصلا) تحریها وه استخرک کتب خانے میں محفوظ تھا۔ یہ ا مربعد کو ۱۳۱۱م) اسوفت کی فارسی میں ترجم ہوا۔مسودی نے اصل اور ترجم دونوں کو دکھیا ۔ یہ نا مرعمی فروکسسی سکے زیر مطالع ذیا ہے۔

ك سَمَا الْ بَهِرَامِ جِ بِين كِي اولاد تق اور دَكِي برام كُوركة اسكة دونون فالعن إيراني تع -

آمیرنصردسامانی ، و مشهورسلطان ہے جبکے دربار میں آرود کی نے بار با اورسلطان آورح اس خاندان کا وہ امیر ہے ہوئی جس کے درد ولت سے فیصنباب رہا سلطان کی فرائس پراس دفیقی نے اُس قت کے نداق کے موافق تاریخ بخر نظر کا جامہ بہنا یا۔لیکن وہ انجی شاہ گشتا سبب اور آشو زردشت کا حال اور صرف نہزار مبیت لکھنے پایا عقا کہ اپنے ایک غلام کے ہا تقریب ماراکیا اور شآب نامہ ناتام رہ گیا۔

آلپتگین دستبکتگین اسی فاندان دسامان) کے دہ نوش خرید فلام ہیں جوائس کے فرزند بنے رہے اور محود (سلطان) اس گھرکا وہ چراغ ہے ہوغ کن ہی نہیں بلکہ دینیا میں لعل برخشاں کی طرح روشن رہا محمود سامینو کے سے قوم پرست و آوآب دوست خاندان ہیں بلا تھا۔ یہ چیزیں اس کے خون میں سرائن کئے ہوئے تھیں۔ یہ سلطان ہوا تو اور لوازات سلطان خون میں سرائن کئے ہوئے تھیں۔ یہ سلطان ہوا تو اور لوازات سلطان کے ساتھ اپنے آسمانی دربار کو بھی الن ادبیوں اور شاع ول سے اُس نے سمایا جواسکے سب کو تشارہ کہ لائے۔ تا رہے بچرکو منظم کرا نے کا شوق وہ

له دقیقی (۱۷ - ۹۷۷ - ۶) کی نسبت مشهور سه کروه زر دشتی تھا۔ اس کا نام احد منصور این احد دقیقی سبے ۔ اموقت ایسے عربی نام ،غیر مسلمول میں بھی عام تھے! سامانیوں کے گھرسے لایا تھا۔ وقیقی کا حال اسے معلوم عقما۔ سامانیوں کے اس اوھورسے کام کو بداب پوراکردینا چاہتا تھا۔ ابینے درباری شعرا نریمی وغیرہ کو اس نے حکم دیا کہ شامان عجم کی داستانیں نظم کریں وہ شغول ہوگئے اور سلطان بے فکر ہوگیا۔ !!



## شاهنامه كيحيل

قردوسی و بال بنه وطن (طوس) میں بیر بیرونی بین آزی کام کرر با تفایشک کی .

خوسشبوهیمیتی نهیں - جوالے اولی - وطن پر بیرونی بینی آزی کلم کی واستان اور آن آلک و فریکر ول کے حال تک بہنچا تھا کہ مشہرت ہوگئی - وطن پرست بحجی جو ق جو ق اسکے در تک کھج آئے، داستان میں مُن کر عُث عَش کرتے اور سردُ صفتے ۔ اس قت کے والی طوس آبوم تھیور تک بجی یہ خربیجی ۔ اس فیت کے والی طوس آبوم تھیور تک بجی یہ خربیجی ۔ اس فیت کے والی طوس آبوم تھیور تک بجی یہ خربیجی ۔ اس فیت سے والی طوس آبوم تھیور تک بجی یہ خربیجی ۔ اس فیت کے والی طوس آبوم تھیور تک بھی یہ خربیجی ۔ اس کے رائے واستان شین مربیعی مرد وسی اور اور آبوم تھیور کے متعلق شا مِنا مربی یور اشارہ بربیت ہوگئیا ۔ خرا کم آباد ہوں اور آبوم تھیور کے متعلق شا مِنا مربی یور اشارہ کرتا ہے ہے ہو گئیا ۔ اس واقع اور آبوم تھیور کے متعلق شا مِنا مربی یور اشارہ کرتا ہے ہے ہو

بدان نامرچون مست کردم دراز یکے جہترے بود گردن منسراز مراکفت کرمن چر آید ہمی کرجانت سخن ہر گر آئی یہ ہمی مراکفت کرمن چر آید ہمی منسور کی ہمت افزال سے کام جاری عقاکہ وہ مرگیا۔ مشاعر متاثر ہوا۔ کمتنا ہے کہ سے

یکے نامور کم شدا زانحب سن چوازیا دسروسمی در بسن قردوسی اداس ملکه دل شکسته به، گرفطرت انجهار بهی اور دل برها ربی به داستان انجی پوری نهیس بولی کرلوگول کی زبان پرآجا تی ب اشنه میں ارسلان خال حاکم طوس موا راس شاہنا مرکے تر نمیب و نظیم کی خراکے بر حجی ادرسلطان محود تک بہونج مجی تھی۔ وہ مشتاق موا را ور آرسلان خال کے ذریعہ سے طلب کیا گیا ۔ !

رقیمی اب بھی مغرب ایران کے ماکم ہیں۔ سا مانی محمود اوران سے فائدانی میں اب بھی مغرب ایران کے ماکم ہیں۔ سا مانی محمود اوران سے فائدانی میں میں بھرودا ہے قدیم میں میں میں بھرون کے اس کے اس کے اس کے اس کی اسلے فرد وسی کوا ور مبلدیا و اور مبلدیا در اسکے نظم و تجمیوں سے منسوب ہوجا کی ۔ اسکے فرد وسی کوا ور مبلدیا و کرتا ہے کہ وہ غزنی آئے اور شاب نامرختم ہوکر میں کا رامداس کے نام سے معندن میں مائے ا

وہ غزنی آیا۔سلطان خوش ہوا۔ درباری شعراطلب ہوئے۔ان کی

سله موُروُل مِی اختلات ہے کہ فردوسی سلطان تک کس طرح ہونچا۔ ہرکیف اسکاخزنی جانا اور دیاں رمنا نابت ہے اس سے زیادہ کر مدکی صرورت نہیں۔ داستان سنی گئی بسیندند آئی بھر فردوسی کوشنا، فرمایا کر بیرا ورجیز ہے۔
علیم اللہ اللہ کا حکم موارشا ہی محل کے پاس اسے جگردی گئی بیر کان شاہان ترک وعم کی تصویروں ، ان کے مہھیا روں ، سوار یوں اور لشکریوں کے مرفعوں سے آزاستہ کردیا گیاتا رخ عجم کے وہ نسخے جوآل بیقوب سے نزانہ سے سامانیوں کے ہاتھ لگے تھے وہاں رکھ درکے گئے اور وہ شاہی مهمان بنکر ابنے کام میں مشغول ہوگیا ۔

فروسی نے اپنا کارنا مرغز نی میں ختم کیا۔ بہ فخرا درحق کہا ہے عجم زندہ کردم بدیں بارسی!

و مسیح عجم، زانه کے مزاح سے واقعت اور شایدا بینے جام جمال نایس ہوآ د کورکا نقشہ دکیو لیتا ہے کہ لبعد کوا یسے ایسے خوش نداق بجی پیدا ہوں گے جواس کے سٹ اہنا مرکو فسانہ کہ دیں گئے۔ یہ مجھ کروہ اپنا نا مرسٹروع کرتے وفت بسم اللہ کے بعد کہتا ہے ہے

سله آتشکده اور تذکره دولت شاه -

سه قرّ دوسی، طوس سے غزنی اسوفت آیا جبکه وه ا دمیشر تقا۔ اورشا بهنا مه وه نشروع جوانی میں مشروع کریچا تقا! ورامیس بھی اپنے استاد آسدی سیے سبق لیتار ہا۔ توابی را دروغ وفسانه مال نبرکمبسال روسش درزانه مال از و هرچه اندر خور د باحمنسژ وگر برره رمز و مصففه برگر و معنی بیر و معنی بیرا ور یعنی جوتحریر موا و همخص کهانی نه سجهها جائید - اس میرخقیقیتین بین اور انفیس عقلمند و عالم هی مجد سکته بین سامی ان رمزوں کوکیا جانین - انفیس عقلمند و عالم هی مجد سکته بین سامی کا اثر

قردوسی نے ابنا نامرگوس میں شروع کیا۔ بیختم منہ ہونے پایا تھاکہ وہ غرفی آیا۔ سلطان (محمود ) پاس رہنے کے بعد نعبی وہ آزا در ہا۔ اس کا کلام اب بھی شہروں شہروں سو غات کی طرح جاتا اور شبتا اور زبان زو ہوتا رہا ۔ رستم واسفندیا رکی داستان اس نے لکھی تواتنی مرغوب ہوئی کر فتر آلدولہ دلمی نے ایک ہزار دیناراسے بہ طور صلہ بھیجا۔ اسی طح اطرا سے فتو حات آتے اور فرد وہی کو خوش کرتے ۔ محمود کویہ خبریں لمتیں اور ناگوارگذرتیں۔ سلطان اینے رقیبوں (دہلمیوں) کے ساتھ، فردوسی ناگوارگذرتیں۔ سلطان اینے رقیبوں (دہلمیوں) کے ساتھ، فردوسی کا ایسا ربط صبط دیکھیکراس سے کشیدہ رہا۔ شامہنا مدکا صلہ (جس کا وہ مستحق تھا) آخراسے نہ ملاا وروہ ضالی ہا تھ غرنی سے میلاا ورشال کیطرف الرستی تھا) آخراسے نہ ملاا وروہ ضالی ہا تھ غرنی سے میلاا ورشال کیطرف الرستی تھا)

نمهب فے سیاست کے بردے میں ورسیاست نے مذہب کی آٹر میں جوگل کھلائے ہیں وہ دنیا کی تا یخ کے یاد گارا ور نونی باب ہیں۔ محمود کے وقت میں بھی ایسے گل خوب نوب کھلے۔ مزمب کے نام سے جہال وسے ملکوں پرحرمها ئیاں کی گئیں اورخلات شریعیت مبک<sub>ه</sub>یے قعلور وں **ک**ی گرد نخشیال ک*ی کئی*ں، وہاں کسی ایک فرد پرعتاب کیا بڑی جی<sub>ز</sub>ہے؟! \_ سامانیو اور د ملیوں کا اختلاف اوران کی رقابتین شهور ہیں۔ایک دوسرے يركوصا ف صاف حله نهيس كرتے تھے گريردے پردے ميں بہت كچيرہو ما تا عقا به دنگیمول سے فرد وسی کا یو*ل ف*لط ملط، وا قعی سلط**ان ک**یو <sup>ن</sup>کر گواراكرسكنا عقار گرسياسي وجو بات سيدا سكاطا بركرنا خلاف مصلحت عقا اسلئے اگر محمود نے فرد وسی کے عقاید کواس سے نفرت کا ایک بہانہ نبایا موتونعجب كى كميا بات سب إ اسلام كا در د نرتمو د ا ورمحود يول كيسينو میں تھاا ورمز دلیمیوں کے دلوں میں۔ ورمز خلاف مذمب وہ نوز بزیاں نہ ہوتیں جن کے ذکرسے ہاری تاریخ کے ورق رنگیں نظر آتے ہیں۔اسلئے فردوسی کواس کاصلہ نہ ملنے پرصرف مذمہب کو بیج میں لاناً ان کا کام ہے جواسوقت کے مذاق اوراس عمد کی تا یخ کو بھول جاتے ہیں! م زغزنی چرستردوسی آمربرول از انجابه مازندرال شد درول (مرزبان امه) بیمال وه اپنے برانے دوستول اور مربتول سے ملا۔ اور اب سے بر اصلاح شینا مرکرداولیج زحتوا ندرون نگذاشت بیج واکی مازندران (دملی) کواس کی آمد کی خربوئی۔ فردوسی سے ملا۔ اس کی فاطریں کیس۔ مگر کہا کہ رسکطان ہارا مخالف سے - بیمال زیادہ قیام درت نہیں۔ تبغداد کی طرف ورخ کرنامنا سبت سے وہال امن طے گا۔ فردوسی نے پیصلاح لیسندگی۔ بغداد میلاگیا۔ اور سے

دراُنجا د رخت ا قامت نشا يْرِ

خلیفہ تک رسائی ہوئی۔اُس کے علم و کمال کی قدر کی گئی۔ گرازندہ کن عجم' عَرَفِي دربار میں زیادہ بارکیو کریا تا؟ لیکن شآء کی سوز بانیں اور ہزا رفت کم۔ اُس نے خلیفہ کی شان میں قصا مُدکے انبار لگا دیئے۔ وہ تجائے اور فردوسی نے خاط خواہ صلے یائے۔

آبوالقاسم ما ذندران سے ہوکرا ور دیلیوں سے مل کرتبدا دگیا تھا ایس قت ایک طرف یہ دلیمی اور دوسری طرف سا آبی (یعنی محمود) دریا رخلافت کولینے

زيرا زركمنا ماست عقد سكطان كوقردوسى كم بعداد جان كى خربولى تو المسع خدمشه موا - قرد وسى كو دبكيول كالني بحدرتاب ما لايا ا وراينه خليفه كو ایک تهدیدی خط لکھا ۔ تحریر کیا کہ ہارے دشمنوں ( دیلیوں ) کا اگر پاس كياڭيا توغزنى كے پرشكوه ہائقى تېغدا د كوروند واليس كے إضليفه، خطايرُه كر مسكوايا يعكم دياكه واس كي جواب مين اللم (الفني، لام،ميم) اور والسَّلام لكه كرقاصد يكم والركرديا مبائسه إسلطان كويه جواب ملاتُوا كُوَيْرَ كُيْفَ رَسُورُو فیل) کی سُورۃ کویا دکرکے خوس ہوریا۔ اینے چرادمقال میں ابن اسفندیار کہ تاہے کہ ۔ فرد وسی دل برخاسته موکرغ نی سے چلاا در تبرستان (طبرستان) بهنها توانس وقت شهر پارام خاندان يزه گرد کاايک شهزاده و إل كا والى تقار فَرَدُ وسي سَفَّا بِنا نَآمِهِ بِكُمُ كُواُسِيةٍ دِياكُهُ بِيرِثَا بِإِنْ إِيرَاكِكُا كارنا مدى ، اسى تمارك نام سے منسوب مونا چاسىئے . اور كوركم وكا قصته سنايا به شهر إرسفه كماكمه سلطان كوتمها رى نسبت غلط خبري

سله بعنول نے لکھا ہے کہ یہ واقد مشہر یاروا کی طبرستان ( جمال فردوسی،غرّل سفے جاکر روپومسٹس تھا) کے مناعق پسین آیا .گرا تعنلیت پہلی حکامیت کو ہیں۔ پهونچی بین - اُسے جب سیح اطلاع بوگی توغم وغفته دور بوجائیگا۔
ابنی محنت دائگاں نذکر و بیہ شآ منا مرمحبود بی کے نام سے دہے تو
اسکی قدر ومنزلت بڑھے گی - یہ کمکر اُس نے قرد وسی سے وہ ہم وہ کم اسکی قدر ومنزلت بڑھے گی - یہ کمکر اُس نے قلاف کھی تھی سے
لے لی جوائس نے رنج ہو کر سلطان کے فلاف کھی تھی سے
د کر شاع چور نجد بہ گوید ہم با)
اورائے صنا کے کردینا جا ہا۔ گرفرد وسی نے خود کما تھا کہ سے
ہما تا قیامت به ما ند ہجا
وہ شتا کیونکر ؟ صفحہ روزگار پر دہ بھی رہ گیا اور بچہ بجہ کی زبان پرآگیا ۔
وہ شتا کیونکر ؟ صفحہ روزگار پر دہ بھی رہ گیا اور بچہ بجہ کی زبان پرآگیا ۔
وہ شتا کیونکر ؟ صفحہ روزگار پر دہ بھی رہ گیا اور بچہ بجہ کی زبان پرآگیا ۔
وہ شتا کیونکر ایم صفحہ روزگار پر دہ بھی رہ گیا اور بھی بجہ کی زبان پرآگیا ۔

سله بعن حضات کا خیال ہے کہ وہ مشہودہ تو۔ فردوسی کی نمیں ہے۔ اسلے کہ اس کی افراد اس کے داشت کا شکریہ اوا کرنے کے بعد دات کا شکریہ اوا کرنے کے بعد کہ سکتے ہیں کہ۔ شاع اگر اپنے وار دات خلبی کے اظہار میں گویا نہ ہوتو وہ مشاع نمیں کچھاور ہے۔ فرد وسی سے حجم دنے ہوسلوک کیا وہ اس کے لئے سخت دن کو وہ تفا اور چو کہ وہ فطری شاع بقا اسلے اپنے اس جذبہ کو بھی اگس نے لغار کوالا ۔ اسمیں عیب کیا ہے۔ بلک اگر وہ اپنے خم و خصد کو پوسٹ بیدہ رکھتا تو شاع رہ بھی اجا تا کہاں اگس نے ذرا احتیا طکی اور محود کی شان میں صرف وہ با تیں کہیں ہوجی تفیس اور اسلے وہ مثا کے دمثیں۔

ا بينا شعار سنتا ا در إلىده موتا - ايك دن طوس كازار مي اس نے چند الطاكول كوكيطينة اورسه بسربر نهاوے مراتاج زر اگرمشاه را شاه بودے پدر اگرما درسشاه یا نو مُدّے مرانسيم وزرتا بزانو برس جوستوں میں پڑھے منا۔ ول عجرا یا ۔ کماکہ اپنی زندگی میں ہم نے اپنی مشقت کی دادیالی-ا در صله در کار نهیس! اس طرح اُس کا کلام عام اورشها مدعوام تک کی زبان پرجاری تقا اورائس سے ایرانیوں کے دل ود ماغ میں سکت آرہی اوران کے مردہ د لول میں وہ روح (اسپرٹ) بجرر ہی تقی جو قوموں کی اصل جان اور ان کی فلامی سے شکلنے کی بیجان ہے۔ فردوس کے غزن سے جانے کے بعدیمی محمود کا درباراس کے اشعار سے گونجتاا وربشے کام ویتار ہا۔ نظامی سمرقندی کھتے ہیں۔ کہ

محمود ، ایک دفعه ، مهندوستان سے والیس آر یا اورغزنی سے فرم تقاکه رستہ کے ایک قلعہ کا سردار باغی ہوگیا ۔سلطان قلعہ کے

دروازه برخميزن موگيا ـ قاصدطلب مواكة قلعه داركو جاكر حكم سأ كرضي وه ما صربور آيا تو سرفراز بوكا ورند سزاياب بوكار سلطان ياسائس وقت وزرا ما صريحقه اور وه اللجي بجي موج د متما - بادخاً نے وزیر وں سے پو جیاکہ۔ ہاں، قلعددار کو کیا عکم جائے گا؟ ایک وزىرىغەمن كىكە ـ ۋىيىسە اگر بور به کام من آیر جواب من وگرز دمیدان وافراسیاب سلطان بیسنکرسورج میں گیا۔ یوجیا کہ یکس کا شعرہے ؟ عُرصْ مولیُ که اُسی ممبخت کا جسے ابوالقاسم کستے ہیں! محموِ دَنَمُونُ ہوگیا بيركهاكه ومجيح سخت افسوس سيح كداليك ايسالائق تحض بعارب در بارسے یوں محروم ہوگیا۔ انجماغ نی ہونج کر نکھے اس کی نبت بادولانا!

نظامی بچرکیتے ہیں کہ ۔

غزنیٰ میں سلطان کی خدمت میں فردوسی سے متعلق عرض کی گئی۔ حکم ہواکہ ۔ ساٹھ ہزار دینار کی قیمت کانمیل سرکاری اونٹول پر بار کرنے مارسس جمیعہ یا جائے ۔ اس حکم کی تعمیل میں دیر ہوئی۔ وہ

آوننشا تَبران ( طبران ،طوس کا وه مقام جهال فَرَد وسی رستا عمّا ) کے دروازہ رو د بار پراسوقت پہنچے جبکہ شہرکے دوسرے دروازه رَآمنان سے فَردوسی کا جنازهٔ کل رہا تھا۔ سخت افسوس کے سِائھ وہ اونسٹ، فردوسی کی بیٹی کے پاس بہنچا کے گئے کہ وہی اسکی ایک وارٹ بھی کیلین اُس غیور سنے شاہی عطید کے لینے سے اسلے انکا رکیا کہ اس کا ہا ہے اس صلہ سے تحروم گیا! آخرائس نیل کی قیمت کے رویے سے نیشا پور کی ایک سرائے رجا ہانام) مرتمت کردی گئی۔ توموں کے شُدھا رہنے اور بگار نے میں قلم نے ہمیشہ بڑے کام کئے ہیں ية لموارسية بيزترا ورمذهبي وملكي قانون سيه زياده زورا ورر إسب - لوار ڈراسکتیا ورقانون دھمکا سکتاہے ہماری ذہنیت نہیں برل سکتا گر ا دب المك وقوم كے و ماغ و فراج كو بھيرد سے سكتا ہے ۔عرب بھى تلوار کے نہیں ؛ ا د ب نہی کے زخمی آہیں۔ قرآ کن نے اُن کے ولول کوموننہ سارزان کی سسنان اُن کے جگریس پیوست ہولی ۔ وہ اپنی چرب زبانی بحوُّ اوراً معكماً وسيكم لكن سجده كرك لك إ

برز ال كميم ادب في اب ملك وقوم من سجان دالا وراغيس ا تھا یا ہے اوراگر کو لئ ا دب ( وہ نشر ہو یا نظم )انسان کو آ گے مذہر مقا تو وه قصنول وسكارسيدا ورجوا دب ملكون اورقومون كوشلاك وه به ا دب اور وه زهر ب جعه دریا برد کرنا ۱ ور س ایں وفتر ہے معنی غرق مے نا با ولی

فارسی شاعروں میں رود کی وہ شہور شاعرہے جس کی ایک نظم نے سلطان امیرنفسرسا مانی پرایک دفعه خاص اثر ڈالا کہتے ہیں کہ۔ امیر بڑت ے، اپنا وطن بخارا جیوڑ کر، تہرات میں مقیم تھا۔ لشکری ننگ اوراپنے گھرکو یا د کرتے تھے۔ اعفول نے رود کی سے کماکہ کہی طرح امیرکو انجار کو انجارا لے بما کے بہتر و دکی۔ درباری شاعرا ورسلطان کا زیم تھا۔ اس نے ایک نظم لکھی جیسکے جند شعریہ ہیں سے بوست المربال أكد ايمي یا د جو کے مولیاں آید ہمی است بخارا شا وباش شاذری شاه سویت میهما ل آیدتمی اه سوسے سان سرید ہی سناه ماه است وسخار آسان

ٹاہ سرواست وبخارا ہوتا ہے سروسوئے بیستاں آید ہمی تظام الملك عرومنى كمتاب كرشب كوجبوقت رووكي في اشعار ترتم كے سابھ سلطان كے سامنے يڑسے تو در بار جبو شنے لگا اورا مير كو اس وقت اسینے وطن مخارا کی بون یا دائی کردہ مخت سے کود کر، اسینے گھوڑسے پرجا بیطا۔ بوشوں میں اسے ایر لکائی۔ اور ہواکی طرح بخارا کی طرف چلاا ورکئی منزل کے بعدد مرکیا! فردوسی نے بھی اپنے اسی رورز مان سے میدان جیستے ہیں۔اسکی زار کی حکایتیں تو عام ہیں، گرا سکے نوسو برس بعد کا ایک قصته سنوا ورشا ہنا کے اثر یر نظر کر و رصاحب ناسخ الموّاریخ نا قل ہیں کہ۔ "ثنابان ایران کے در بارمی شامنا مدکے پڑھے جانے کا خاص تقااور ٓقاَچاریوں میں بھی یہ دستورجاری رہا۔ فتح عَلی شاہ کے وقت میں روسیولگاز ور موا - جنگ مجرطی ۔ ایک شآم زادہ لوالی يرتبيجا كياءا يرانى شكستين كعات يقط أورعنروري مقام كسي طرح سرنه ہوتا تھا۔ شہزادہ تھک کراپنے خیمہ میں آبیٹھاردسٹورک مطابق اس كے سامنے شا بهنامه يوها جانے لكا۔ داستان سرا،

پڑھتے پُرِمتی جب رسم و آ فراسیاب کی جنگ کے موفد پر بہونیا اور رشب کی ایک صحبت میں رسم کی زبان سے للکار کراس سنے ہیڈ مر پڑھے کہ سہ

چوفردا برآید بلندآفتاب من دگرز دمیدان افراس آ. چنانش کوبم زگرزگراس چوپولا دکوبندآ بن گران توشهزا ده میدافتیار جومنول میں کھڑا ہوگیا۔خیرسے اُلی تلوار کیئے سنگی طوار نملا، گھوڑے پر بیمظا، حمار کا حکم دیا۔فوج نمکی، طرحی، دشمنول پر بڑیا اورژوسیوں سے اس مقام کو سے بڑی ا

## شابنامكابيلابن

اگرسوال ہوکہ فردوسی نے ہم کو کمیا دیا ؟ توشا ہنا مہ کا ما فظ ، قرید و ک فرزند آیرج کی حکایت ہیں کر دسے گا۔ فرید ول کے تین بیٹے تقے ، سلم ، تُدر اور چیوٹما آیرج ۔ بادشاہ نے اسپنے ملک کے تین سصے کئے ، آنح اور اُ دھم دمنٹر تی شمال ) کا کل علا ڈیسلم الور تورکو دیا جو ابعد کو تو ان کھا گیا ۔ اور ملک کا مغربی حصد ایرج کو بخشا جو اس کے نام سنت آیران مشہور ہوا پسلم

له ایران که حاشه کیفید سفی مساطانطه مو-

ا ور توگر کو تیقسیم نمری لگی اسکے کم ایر ج نے ملک کا جو حصتہ پایا وہ آبادا کو زرخیز تقار اُ تفول نے باپ (بادشاہ) سے اسکی شکا بیٹ کی۔ قریدوں کو بیٹوں کی ایسی سرتا بی نمری معلوم ہوئی۔ گر آیرج نے با دسشاہ کو سمجھایا اور عرصٰ کی کہ جھے اجازت ہو۔ یس عبا بیوں کو سمجھاتے ہا گوں ، قریدو نے یہ را کے پسندگی اور بیٹے کو رخصت کیا۔

آیرج بھایئول مک بہونیا۔ ٹُردانہ ملا۔ بہت کچھ عرصٰ دمعروصٰ کی۔ مگرسِلم و تورکا غصتہ مذا ترا ،ا دروہ ایرج کے مارڈ النے برکھوٹسے ہو گئے دونوں نے اس پر تلک کیا ۔ایرج نے سرحبکا دیاا در کہا کہسہ

به نؤلنِ برا در چه بندی کمر چیر سوزی دل پیرکشته پدر

پیندی و ہم داستان کن کی کم جاں داری وجانستان کن میازار مورے کردا زکش سے

کہ جال دارد وجان ٹیرٹویش

اس پر کلی وہ باز نہ آئے۔ آیرج کوفتل کرکے اس کا سرفریدوں کوجیجیہ نا دار دارہ سر از نہ آئے۔ آیرج کوفتل کرکے اس کا سرفریدوں کوجیجیہ

شا بهنامه نام ہے آیرانی اور تورانی جنگ کا۔ اوران کی پیر حنگ مظلوم

<sup>(</sup>سَحالشيخَ مسّ<u>س</u>) ايران - كيت بي كرنفظ ايرج كي جيم كثرت استعال سے نون بني - ده إيرن ميوا اور بعد كوايران -

ایرج کے قتل سے مشروع ہوتی ہے۔ وہ معلم فارسی (فردوسی) پیلے نون احق کوندموم بتا آاور آیرج کی زبان سے پیکا نہ وبرا درا زنصیحت کراتا اور آتنمانیت کا سبق دبتیا ہے جس پر پیر دُنیا قائم ہے۔

آیرج ، انسان توانسان، چیونگی تک کاستانانمیس دیکوسکتااوُ معائیوں سے کہتا ہے کہ وہ تھی جان رکھتی ہیں! انسانیت ﴿ ہوئنیسی ﴾ کی ایسی تعلیم اتنی صاحت آور کہاں ملے گی ؟ ایسی نصیحت بھی کارگر نہوتو بچھوٹشیحت جائز! نون کا بدلہ خون ہے۔ ایری مارا جاتا اور آیرا ہو یر تورانیوں کا خون حلال ہوجاتا ہے۔

فردوسی ایسی تهمیدا وراتنی بڑی نفیصت کے بعداس ہولناک جنگ کی ابتدا کرتا ہے ایک جنگ کی ابتدا کرتا ہے ہولیاک جنگ کی ابتدا کرتا ہے ہوایر آنیوں اور تورانیوں میں صدیا سال جاری دری ہر سِلَم اور تور بعد کو آیر نج کے نواسے (مینو چیر) اور باپ (فریدوں) ہر جرامهانی کرتے ہیں اسلے کہ بادشاہ نے اپنے شدید بیٹے کی اس اولاد کو اینا جانشین بنادیا ہے۔

له مينوچرمد کانوبسورت کما اسلے اسکا بيزام پرار مينو بمنے بهشت ، اور چهر، جرا، صورت -

بینو جرجنگ کے الئے تخلاء ترکیان وسام درستم کے دا دا و پردا دا) اس کے ساتھ ہیں۔ سَلِم ا ور تور ا رسے گئے۔ اڑا ای فقع ہوئی لیکن لوکا بغعن سرنه ہوسکا ۔ تورانی نشل میں اُو د ھرا قراسیا ب پیدا ہوا اورا دھر ایرا نی گفر کامحا فظ ر*شت* تم میدان مین آگیا -اوریه ظاندا بی جنگ اس<sup>وت</sup> یک قائم رہی جسب کک آفراسیاب زندہ اور رستم مردمیدان رہا۔ توران مهشدا بتداكرة بربنك جعيرت اورستماسي ملك وقومكي حفاظت ( د فاع ) كرّ ما را مسليح آيراً نيور كانيل جالزهما -ان جنگول کی تا پیخ ، اُن کا سبب اور پیماُن کے نتیجہ بیان کرکے فرد وسی نے دُنياكو وه سبق دياسيم جب كي نظيرامس سيقبل نهيس السكتي - اسي سبق ا وراسی کے بیان پراس کے کار نامہ کی بنیا دہے۔ ایک معلّم؛ خ نخارانسان کو سے میا زارمورسه که داندکش است که جان اردمان ثیر بخی ش ا ہے زیا دہ کیاسبق پڑھا سکتا اوراس کی حیوآنیت کوا ورکس طرح وقور مرسكة اسبيه وا-قرووي مکولور به ام عجم، هرد ورس جام جم بنار ا مه

برین نامداز جند بستنا فتی کوں ہر چہتی ہمدیا مستقی رشا ہنامہ) مزورت اور شکل کے وقت یہ کھاتا اور کھولنے والوں کے حصلہ وظرف کے مطابق اس میں سے بہت کچھ ملتار ہاہے ۔ اس میخا نئر طوش سے با دو شیر آز ہی نہیں، خم نیام بھی سیراب ہواہ ۔ اس ایک شمع سے نناو شمعیں مبلیں اور اس ایک کتا ہے ہزار کتابیں بنیں!

مرح سے نناو شمعیں مبلیں اور ہما ہے تی ترقیز اطا ور فردوسی کے کچھ ہی بجھ کے اس ایک تا ہے ہوں کے کچھ ہی بیل اور ہما ہے تی ترقیز اطا ور فردوسی کے کچھ ہی بیل وہ بھی و ترقیز کے ایک اپنے میں اور شاہنا مرکے زال کو یا و تو قردوسی کے زال کو یا و دلاتے ہیں۔ تم بھی یا دکرو۔

" سَام کے گھرزال بیدا ہوا تو وہ حدکا گورا ، اورسر سے پیر کسفید عقاراش کے روئیں اور بال تک رُوئیلی تقے اور جاندی کی طرح تھکیلے۔ اس لیئے اس کا نام زال مین پیر، بڑھا، رکھا گیا۔ بیٹے کو دیکھر کر، باپ (سام) ڈرا اورا سے بٹاتی (بینی غیر معمولی)

له حکم وعلی سینا سنته مطابق منتناه به

اطُ كَا يَجْعُكُوهِ آلْبِرْ يرعينيك آياكه وبالصالورون كاشكار بوجائے۔ سيار ايك سيمرغ (سي مرغ اورميني كهاوت كايك درويش) عقاءاس نے اس بحیکو اعظمالیا اور پالنے لگا۔ وہاں زال، ائس سیمرغ کی ریاصنت اور نیجر، کی سی داید کی شففت سے کِل کر بڑا ہوا ۔ اور میاں ساتم مدتوں آئے اُس بچے کو بھولا رہا ۔ گرائٹر بشارت مولى-كهدسه پسرگو ٔ بنز دبکب تو بُور خوار مرا ویست ، پر ور د هٔ کردگار شن - سه کزو جهان تربروداینسیت تراغود به همرا ندر وك نيسيت سام اس میبی آوازسیے چونکتا، دورتا، آلبرز برح طفتا زال سیمغ سے ملتا اور نیجے کو گھرہے آتا ہے سیمرغ ، زال کوروکر رخصت کرتا اورکهتاسیجکه تراپرورنده کیکه دایه ام بُمُت دایه ، هم نیک مرایه م

سله سی مرغ کی اصلیت اس بیان کے دوسرسے چھیتہ میں پڑھنا۔ مستح، ۲۷-۲۸،

یوں تو تیجے قدرت نے پالا، گرہم بھی تیری دائی رہے ہیں۔ خرا سدهارا فوش رہ، یہ کی اے المصیب سی کام ایس کے اوراس سے تیرے فاندان کویر لگ مائیں گئے۔ زال کی یر ورسش قدرت نے کی عتی اور وہ قوی اور صاف آب دہوا يں پلاتھا۔اسکا غيرمعمولی الشان اور ايک تموّمند بہلوان ہونا لازى عَمَا ـ وَسَتَم، اسَى زَالَ كا فرزند ہے اسلیحُ تُوا نا فُ میں ور سے دہ چندہے استمرغ کی سی داید کے دئے ہوئے ترا ہموں میں اسکے کام آتے ، اور قدرت کے تا شے دکھا ہتے رہے! اُس پُرا ترقیبی آواز سه م کزومه شیرال تربدودایه : تراینو د بهم شیراندرون به یعنی بم اپنی مخلوق کی خود حفاظت و پرورش کرتے اور جس کا کہائی سمارا نه ہوا سکے ہم سہارا ہیں، کی سی تعلیم سے شخ الرسیں نے بھی سبق لیا اور ا اور م کی کہانی بوعلی کی زابی وجو دیں آگئی! یہ ایک فلسفیا نہ اولیج

ا اس ترکی عقیقت بھی اس بیان کے دوسرے عقبے میں دیکھنا۔

س کاخلا صدیوں۔۔

ایک عورت کشتی میں کہیں جارہی تھی۔ وہ تباہ ہوئی اورعورت (جو کل سے بھی ) ہمندر کی موجوں اور تقبیر طوب سے کسی طرح ایک جزیرے کے کنارے جالگی۔ عورت اُ تری جنگل کی طرف بیلی، وہاں رہی، بچ ہوا۔ اُسکانام می (زندہ) رکھاگیا۔ میصفی جند ہی د فول کا تقالہ ماں مرگئی۔ ایک شیرنی کا اُدھ گذر ہوا۔ اُسکانام می ایک شیرنی کا اُدھ گذر ہوا۔ اُس اُس نے بچ کو اُٹھالیا اور اسے اپنے دو دوسے پال کالا جی اب طاہوا، اور اس مال (شیرنی) کے ساتھ رہنے اور جنگلیوں اب طراہوا، اور اس مال (شیرنی) کے ساتھ رہنے اور جنگلیوں کی ادائیں سیکھنے لگا۔ مگر جو نگر قدرت نے اُس کی پرورشس کی میں اور سے

کزوهمشیر بال ترید و دانیسیت

فلط نه مقاراً س (حَی ) کے قُوا د وسرسے بنے اور نیچر کی مردسے حَی کی عقل و ہوٹ، جانور آوجانور، معمولی النیان سے بھی تیزیر مُوسُے۔ بغیرتعیلیم (کتابی) وہ حکیم بنا۔

اب شیرنی تھی مرکئی ۔ یہ بہلی موت تھی جو تھی کے ہوٹ میں اقع

ہوئی۔ وہ حیران تقاکہ یہ کیا سانحاً گذُرا۔ بار بارشیرنی کو دیکھتا، اُسے مجنجور تا اور جا ہتا ہے کہ وہ بوئے۔ گر کا میا بی مذبود کی۔ آخر اس کی لائٹ چیری کر دکھیں اس میں وہ کیا چیز تھی جیکے نہ *سنے* سے شیرن کی یہ مالت ہوگئی ؟ بچرجی کچوسجویں نہ آیا۔ مُردہ کی اورزیاده نشریح کی۔اب و جسم کی ترتیب ونظام سے آمشنا میموا غورکرنے لگا کہ الیسی عمدہ صنعت کا کاریگر کون سے ؟ اس فکرسے وہ بڑے برطبے را زوں کوسمجھا। ورآخ اس ستی تک باغ دُورًا جِوكُلُ صنعتوں كى صل صا نع ہے۔ حَيّ اس طرح رفتافتہ ععن اپنے زوږ د ماغ اورغور و فکرسے اپنے زما نہ کاایک ُجیّد حکیم فلسفی بن گرا ۔ اور حب وہ اُس جزیرے سے آبادی میں لایاگیا اورا دمیوں سے ملاتوا پن مبس کو دیچھکر ہید خوش مگوا ، اس جگر کے لوگوں کو اس نے تعلیم دی اورائفیں خدا پرست بنادیاً۔ شیخ کے اس قصد کا ماحصل یہ ہے کہ انسان، طاہری تعلیم کے بغیر جی قد کی مدوسے عالم من سکتا ہے۔ أبن سينا عكم سب اسطة وه ابنياً س تمي كوهكيم بنا اسب اور قرد وسي

شاع ہے اور حنگوں کے لئے اُسے بہلوان تیار کرنا ہے۔ اسلئے وہ آل کی پرورشس کا حال بیان کرکے۔ قدرت کے کرشے دکھاتا؛ ورائسے درآل ، ایک زبر دست بهلوان بناکرهٔ نیا کے سامنے کھٹا کر دیتا ہے۔ د و نول کا ب ایک ہے۔ شا ہنا مہشیخ کی پیدایش بیٹی سنگ کئے کہ تصنیف ہوکولک میں عام ہوچکا اور نہایت قدر کی محا ہوں سے دیکھاجاتا اور خوآرزمیوں رجهال شیخ کی نشو و نما ہُوئی ) کب بہورنج چکا تھا۔ اسلئے این سینا کی نظر سے اُس کا مذ گذرنا خلا من عقل ہے۔ بھریہ تصنیف د شامنا مہر ) علاوہ او وجبول کی ،سلطان محمو د کی مشر میری کے باعث ،اس وقت مدکی شهرت یا چکی ا ور دلمیموں کے علاوہ قابومسیوں اور خصوصًا، علاوالدولہ کے وربا رمین عبی آیک یا بیرر کھتی تھی سیسینج کی عمر کا اخیر حصتہ اس عَلاءَالدو لہ کی سرکا رمیں گذرا ﴿ حیار مقاله ﴾

اس انما ظ سے بھی کہا جا سکتاہے کہ تو تعلی نے بھی اپنے زمانے کی اُس مہترین تصنیف (سَشَا ہنامہ) کو منرور پڑھا اور اس کے زَاَل کے قصے سے

بله مشيخ استشارا مين بيدا بوا- اورستنام مين مرا-

۔۔۔ ملہ شیخ نے متا ژر ہو کر تکی ابن لیقعنان کا سانا ول ترتیب دیدیا!

تیہ تو ہمارے ان ایشیائی با کمالوں کا احوال ہے جفوں نے شاہنا ہے یوک سبق لیا ۔ اب ذرا آگے بڑھوا ور فرنگستان کی سیر کرد ۔ مگر پہلے اتنامش کو کہ جارا شآ ہنا مہ کہتا ہے ۔ کہ

شَاوَ کا کوس کا فرزند سیا کوشس، کیانی گرکاجشم و چراغ تھا۔ مؤستم نے اس شہزادہ کی (اپنے طک زا بلستان میں) پرورس کی۔ وہ جوان اور سپہ گری میں طاق ہوا تورشتم اُسے با د شاہ پاس بہنپا آیا۔ یہ حد کا نوش روتھا۔ اس کی سوتیلی مال سودا براس پر عارش ہوئی۔ ڈورے ڈالے مگروہ نہ تھینسا۔ سودا بہ نے (زلیخا کی طرح) کر کیاا ور تآکوس سے اُلٹی شکایت کی۔ آزما کس ہوئی۔ وہ مرد بھا

ساہ اس دلچسپ قصتے (جوعر لی میں ہے ) کا ترجمہ نوآرپ کی اکٹرز با نول میں ہوگیا ہے۔ عرصہ ہُوا میں نے اسے اُرد وکر دنیا چا ہا تھا ۔ گر دکیما کہ نلک کِسی الیسے علی وفلسفی قصّے کا ابھی شا کُن نمیں ہوا ہے ۔ اسکے ترجمہ کو ضنول تمجھا! ا در داست باز - امتحان میں بورا اُرّا - اُس وقت سے بادشاہ اُس برا در ہر بان ہوگیا -

اسی زمانے میں قورانی بھر ایرانیوں پر چرطسطے کا کوس نے شہار ہ سیا ڈسٹس کو اس جنگ کے لئے روا نہ کیا ۔ ٹرستم سا تھ مہوا اُڈھر افراسیاب (قورانی) ڈراکہ رستم کا سامنا ہے۔ جنگ سے مٹلے مہتر - بیغام بھیجے ۔ سیا ڈسٹس نے تا وال جنگ مانگا۔ افراسیاب نے اسے منظور کر لیا اور عہد نامہ ہوگیا ۔

سَنَا ہ کا وُس کو بیصلے بیند نہ آئی۔ برہم ہوا۔ اور سیاوُسؒ کو بھر جنگ کے لئے فرمان جمیعا۔ گرشہزادے نے اپنے عمد کی شکست کو خلامت دیا نت جمعا۔ باپ زکاوُس ) کا حکم بجا زلایا۔ اور آفراسیا. پاس جلاگیا۔ وہاں اُس کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ آفراسیا ہے اپنی ایک بیٹی فرگیس نا می بھی اُس سے بیا ہ دی اور اطرا میں ین کا ایک صُوبہ اُسکے علاقہ کرکے وہاں اُسے جمیح دیا۔

ے سیا بوکٹس کے امتحان وغیرہ کا حال اس بیان کے دوسرے عصریس بڑصناوہا زیادہ عزا آسکے گا۔ (صفحہ ۱۱۵)

سیائوش نے اُس جگرگوائیرا بی مزاق سے موافق درست قاماستہ کمیا۔ اور شان وشوکت سے رہنے لگا۔ افراسیاب کو اس کی نجر لگی تو ڈراکے شہزا دہ زوراً ور ہو کرکہیں اس کا مقابلہ نے کرے ، سياكس كوبهاف سے اسنے ياس بلايا - مروه مذكيا مشاه توران (ا فراسیاب) اب لشکرے کرنگلاا ورشهزا دے پرح طرها تریایش ارطانیٔ بِرَآ ماده مذعقا۔ گرفتار ہوا۔ افرا سیاب پاس لایا گیا وزیرہ اوردانا ول كى سفارىثول اور تجماني يرجى اقراسياب ف نه ما ناا ورسیا وُمش کومے کُن قُمْس کرڈالا ت زَكْمين (افراسياب كى بيثى) كل سے تھى۔ باد شاہ نے چاہاكہ وہ بھی مار دی جائے۔ کر کیآنی نسل کا خاتمہ ہوجائے۔ گرو ہاں بيران وبيانام ايك فرزاز بقاء بادشاه اس كإلمحاظ كراعقا-اس فا فراسیاب کواس قتل سے منع کیا۔ فرکمیش افراس سبرديموني ورحكم بواكر يجيبيدا بوائسكي خركى جأك-

سله ایران اپنے سیاوش کو اسکے کیرکٹر کی دجہ سے کھی مذبھولا ۔ سال میں دس دن اُسکی یا د م منا نے کیلئے خاص موسقے ۔ بڑا میلہ لکتا اور تبش ہوتا ۔ نیسری جو تقی معدی بحری تک آیرانیس تیفر میں اُس

تَخْمُينْ كَ لِرُكَا بُوا تو با دشاہ سے عرض كى كئى۔ فرمان ہواكہ ﴿ مارط الاجالي - مراسى بيران وليها في السيه ايك حكم يوست يده کردیا۔اس سنسهزا ده کا نام خَسرور کھاگیا۔وہ حبب بڑا ہوا ، تو اتفا تًا اقراسیاب کوائس کے زندہ رہنے کا مال معلوم موابیرا وليساسے پوچھا۔ اُس نے عرض کی کر۔ ہاں وہ زندہ ہے گرد بوانہ۔ ایسابچ سلطنت کے لئے خطرا نہیں ہوسکتا ۔ حکم بُواکہ ۔ وہ لایا حائے۔ اور دیکھا جائے! اب تیران ولیبالسخت گھبرایا - گر شهزا دے کو جمھادیا کہ۔ یہ آفراسیاب دیبرانانا) تیرے باپ کا تأتل ہے: ورتبرا بھی وتتمن - اب مس کاسا مناہیے - حاصر ہونا تو یا گل ہنے رہناا ور با د مشاہ کے سوالوں کایوں جواب دینا کہ توسيعقل سمجعا جائب ورنه قتل ہو گا۔ تضمر وسمجھ کیا۔ حاصر دربار ہُواتوا فراسیاب کے سوالوں کے جواب میں ہے جودن کی تجی پوتھی ، کہی رات کی گرا ئیسے لفظول میں کہ اُک سسے با د شاہ کا فطلم بھی کھیلتا ر خَسرو حاضر بُوا - افراسیاب سه

بدوگفت کا ئے فورسیدہ شباں زبانہ کی بھی ہتھے کچھ خبرہتے ۔ جابوزوں کو بھی کھی د کھیا ہے اُوٹیس سجھاکیا ؟

شهر شهرادے نے بواب دیا کہ ۔ جوبے ہتھیار ہو وہ نونخواروں کا کمیا شکار کرے ۔

۔ آفراسیاب مہنسا۔ بھر پوچھا۔ کہ۔ تو ایران کو جانتا اور وہا کے بلول سے لواسکتا ہے ؟

می تعرض کی کہ- بیمال کے جانور منڈلاتے، اُرٹیتے اور سرم پر بیٹینا چاہتے ہیں وہ ایک دن اس سرسے اُٹر کرصدقہ ہوجائیں گے-بآتشاہ مسکرا دیا۔ سوال کیا۔ کہ تیراباپ کون ہے اورایران کیسیا ملک سے ؟

بوآب دیا۔ کہ مشیر، شیرہی ہے۔ اس کا بیشہ خطرناک ہوتا اور ہر۔ اُس سے تھراتا ہے۔

اَ فَرَاسِیاب فرب ہنسا۔ اخرسوال کیا۔ کہ اچھا زانے کی نیکی بری کو بھی سجھتے ہو؟

خَسرونے فتقہہ لگا کر کہاکہ ہاں خوب بمعمولی جا نوریھی اگر تینز ةن مرموتو شِينى بَازِنشِيرون كُونگل جاسكتا ہے۔ بادشاه اوردرباری بنس پرشد بخسرو، واقعی پاکل تحمالیا بیسران وبيها کې مان ميں جان آئي ۔ شهزا دست كى رماك موكى عكم جواكرا حيما سه توایس را به خو بی به ما در سیا ر یُوَل کیا نی نسل کچی ا وربچر تورا نیول (ا فراسیا بیول) کی آنھیں کے یا تحوں سے گرون کئی۔' أنگلستان كانتشبيكسير بهي اد نارك كى زمين پرىپى سين كھينچ آسے مهارے إن خسروكا إب سياوين قتل كمياجا اب أوروبال تمكيط كاباب شاه ۔ ڈُنارک۔ شاہنا مہ میں سیالوش کا قاتل اسکا خسرا فراسیاب ہے۔ اور شیکسیپیرسے بیال، شاہ تو فارک کا قاتل اس کا بھائی ہے۔ قرووسی

خسردکو دیوا دبناتا اوراس کامعلم بیران ویسا کو بتا تا ہے۔ اور شیک بیبر، آیکٹ کوایک مبری ارواح (میکوملی) سے تعلیم دلواکر پاگل بنادیتا سے - ہمارے بیمال خسرو کا مخاطب اسکانا نا افراسیاب ہے اور تھارے یهان ہملیٹ کاچپا، فاصب شاہ قو فارک! خسرو، سوالات کا ذوسف ہوا ب دنیاہے۔ اور ہملیٹ بھی آخییں ڈہری لفظوں سے کام کالیا اور اپنے طالم چپاکویرد ہے بردھ میں خوب سنا تاہے۔

د و مختلف ملکوں کے دو مختلف قصتوں کا ایسا ٹال میں دیدنی اورلائق غورہے ۔ دو زبانوں کے ایسے طبتے مجلتے ہوئے پیکوٹ کم نظر آئیں گے۔ اس پر تعجب پذکر و۔ مُسنو۔

شام نام سنائی دارخ و فات قروسی کا نشر بو چکا عقار وه بعد کو بنگ فر ترکم آنول د چنگیزی و غات قروسی کا اوران کی زبان پرتھا جنگ صلیب، اس سے سوڈ طرح سو بس بعد (عمالی میں ہوئی ہماری طرف میں میں اوئی ہماری طرف ترک (مسلطان صلاح الدین ) سطے ، دراُد حرشا و انگلستان ، تریم د سلط کے بعد ، ترکستان و انگلستان میں تعلقات قائم ہوجاتے اور عبن تجارت کی طرح جبنس الفاظ و خمیالات بھی الیشیا سے یُورب اور گور آپ سے آیشیا کی طرح جبنس الفاظ و خمیالات بھی الیشیا سے یُورب اور گول اور دلول میں جھے آتی جاتی اور دلول میں جھے

اله سنا ہنا در ترکوں میں بھی مقبول رہا۔ ابوسعید جنگیزی ٹاشقىندی سنے ( ۳۹ ) ء = د و س درج م ترکی میں اس کا ترجر کمیا -

ماتی ہیں۔ یہ غیر ممکن نہیں کہ شاہنا مہ کی داشا ہوں کا خلاصہ یا اسکامواد
او صرسے اُدھر نہ بہنچا ہو۔ اور بچر بگفاسٹ کے اعلیٰ کے قعتہ فرنج دسے نگارا یا
کی بنیا دنہ بنا اور بعد کو دسائلہ ع، وہ شبہت پیریا بیکن کی نظر سے مذکرا یا
اُن کے کا اُول میں نہ پڑا ہو۔ اور بچر خسروکا وہ لا بواب قصتہ ہملیٹ کے
مشہور ومعروف طوامہ کا مزیرا رپوٹ نہ بنگیا ہو!
مشرفوں اور ترقر بیوں کے اُس اِتّحاد کے بعد جو جنگ تسکیب کے خم مونے پر قائم ہوا، سولہویں صدی عیسوی ہیں خاص طور پر، آیران و فرکستا میں خات تا تم ہوجاتے ہیں۔ اس زمانے میں فراسیسی و برتوالی ہوا اُس

ا آیکتو د ہیلی کا قصد فرمین ( مصحمه ک کی تاریخ سے لیا گیا اور بہلے وہ فرنج میں در بہلے وہ فرنج میں در سمالی اور بہلے وہ فرنج میں در سمالی اور بہلے وہ فرنج میں در سمالی اور بہلے وہ فرنج ہو چکا تھا۔ تا شقند کے اپوسعید حبایی میں اس نے ساتھ ہو مطابق سے اس کے مسل میں بربان ترکی اُس کا ترجم کیا۔ روسی میں بھی سنا ہما مدکا افریقا۔ اس کے مست اُٹر بہدت مکن ہے کہ فرروے ، تھو کیٹان اور وہ نارک بھی اس کے قصتوں سے مست اُٹر رسم ہوں ۔

سے ، اس جہدیں فتح ہوتا اور آورب کارستہ کھیل جاتا ہے۔ شہزا وی مرتفا (مشہور ڈسپنا کی بیٹی اور آرمنی و آرسی اتحاد کا بیج پڑجا تا ہے۔ آنگستان سے بھی سفر آتے اور آرابط بشرلی کا اصفعهان میں فیرمقدم ہوتا ہے۔ ان شرکی برادران کو ہرتا ریخ دال جا تا اور آورور کو ٹن کو بھی ہرصا حب نظر پچا نا اور سفر نامر کر آچیز دال جا تا اور سفر نامر کر آچیز دال جا تا اور سفر نامر کر آچیز کی مدمول مکتا ہے۔ ان تعلقات نے آران وا تحکستان کو ایک کیا۔ ایک ملک سے دوسر کلک میں اور تحفول کی طرح ، خیالات وا دبیات کے تحف بھی تقسیم ہوتے ملک میں اور تحفول کی طرح ، خیالات وا دبیات کے تحف بھی تقسیم ہوتے رہے دہی زیانہ دست لاء میں تصویر بھی نظر آجا ہے۔ اسکے آر آبھی فلے میں خسروکی تصویر بھی نظر آجا ہے۔ اسکے آر آبھی فلے برد سے میں خسروکی تصویر بھی نظر آجا ہے۔ اسکے آر آبھی فلے برد سے میں خسروکی تصویر بھی نظر آجا ہے۔ اسکے آر آبھی ا

## - ازنی و فارسی

" این وا ن جانتے ہیں کر مبت بدکو ہلاک کرنے کے بعد " ایک دمعر ضحاک ،

اله تا فتن دولرتا ۔ اس سے تا زی نکلا ایمنی دول نے والے ۔ وحتی عرب ، ایران کی سردر کے پار استے ۔ لوشتے ، ماریتے اور مجاگ جائے ۔ اسلیے وہ تا زی کسلائے ۔ عرصة بک آیران کا مالک راج به غیر ملی اورعوب تقاییم بهمیشه اس کے مخالف اور دعا یا پراس کے طلم وستم سے نالال تقے یہ بہورس (طمریث)
کی نسل مطالبے کی اس نے آئی کو شوش کی کہ اُس قدیم شاہی خاندان کے شہزا دے ملک سے بھاگے اور تھیب گئے۔ گر اس گھر کا ایک سے سے اُل اور تھیب گئے۔ گر اس گھر کا ایک سے سے بھاگے اور تھیب گئے۔ گر اس گھر کا ایک سے بھاگے اور تھیب گئے۔ گر اس گھر کا گی ۔ آبتیں بکر ال

سیا در سی از در سے کا ایک سبت کم سن بخرد فریدون بخیار اس کی مال ا سے کر بھاگی ا در بھل کی طرف جلی ۔ وہاں ایک را بہب ملا۔ فرزانگ (فریدوں کی ماں ) اس کے قدموں بر فحجگ گئی۔ ابسنی تصیبت بیان کی رآبب کورتم آیا۔ اور آسینے بچو بڑے میں آسے بناہ دی ۔ و آل بڑ آ یہ دور در سے بیٹنے لگا۔ یہ حب سیانا ہوا تو قرزانگ را زکھل جانے دور در سے بیٹنے لگا۔ یہ حب سیانا ہوا تو قرزانگ را زکھل جانے کے ڈرسے آسے کوہ آلبرز پر سے گئی اور وہاں رسمنے لگی۔ سکے ڈرسے آسے کوہ آلبرز پر سے گئی اور وہاں رسمنے لگی۔ آپاک کے جاسوس بلا کے بھے آبھولٹے فرقون کو ڈھونڈ نخالا۔ با دشاہ کو

د ہاک کے جاسوس بلاکے بھے ایھوں فراین قصونڈ کا لا۔ اوشاہ کو جردی علم ہواکہ وہ ابھی پرطلایا ما کے مہرکا رہے د وڑھ سے منگل میں

يهو نيچه . گرويال اسوقت مذ توزانگ عمی اور مذاس کا بخيه . وه اکبرزېر مقے وَ إِلَى فِي عَقَّهُ مِينَ اسْ غِرِيبِ رَأَمِبِ اور مِجارِي مِينًا يدكو ارطوالا . ا يسے ظلم إلى سے خلفت اور ناللان تھى جملک گرط اور رعيت كإغى ہوگئی۔ ویاں کا وہ نام ایک آبن گر دلو ہار ) تھا۔ اُس نے اپنی جاعت تیار کی علم بغاوت نخالا۔ اُس کا عَبر ہرا کا وہ کی تھاتی ( میرہے کی) کا عقا۔علم كالحكنا عقا ـ كەخلەنت تو ئى أوراس كےسا تقد ہو گئى . كوه آلبرز بر . فريدوں اب جوان تھا۔ اس بغاوت کی خبرکسی طرح اُسے بی اپنے آپنے غاندان کے رحمن ، تہشید کے عُدوا وراسینے باپ کے قاتل ،غیر کلی آدیاک سے بدلا لیننے نحلام مصار درست کئے ۔ ایک گرزینا یا اس پرا پنی پڑ مایہ (جیکے دو د صب یلائفا) کے سرکی نقل ناکر برطور یا د کار رکھی اور عیلا میں گرز گائورته ارتی بنا۔ وہ زیمان کوعنایت ہوا۔ پیمر سام زآل اِس کا اوراخیر میں رستم کے انومیں آگر طب طب موکے سرکر ارہا۔ من وگرز ومیدان وا فراسیاب میں اسی گر ز کی طرف اشار ہ ہے۔ فری<sub>د</sub>وں کآ واسے ملاعمی ساتھ ہوئے۔ کآ وااپنا علم لئے شہزادہ کے

مله بهاتی یا بهانتی- ده مجرط جس سے لوا راگ بیونکتے ہیں-

ہمراہ ، آو پاک پرجِ طعا۔ وہ بھا گا۔ آخر پکرا گیا۔ قید ہوا۔ اور قریدوں،
شاہ ایران بنا۔ کا واکا وہ علم آفرنس کا دیا ٹی کے نام سے و بنیا میں ملبندام
ہوا۔ یہ دونش آیرانیوں کا وہ علم آفرنس کا دیا تی کے نام سے و بنیا میں ملبندا
کے مقابلے میں بھی کلتا اور ابنا اورج دکھا تار ہا ہے ۔ تینو چر (قردول
کا بروتا ، کی فوج میں بھی وہ اڑتا اور آسٹ مان سے باتیں کرتا رہا۔ تورا
کی لڑا ان میں شاہی نشکر کے ساتھ تھا۔ تینو چر میدان میں ہمینچا ۔ ضیے
گی لڑا ان میں شاہی نشکر کے ساتھ تھا۔ تینو چر میدان میں ہمینچا ۔ ضیے
گرطے ۔ اور سے
مرابردہ کو شاہ بیروں کشیں۔

آس شان سے وہ زیرآ سمان کھڑا رہا ہے! ایرانی اسپنے اس نشان کا بے حدا دب واحرام کرتے تھے۔ کیا نیوں سے لیکر ساسا ینوں کے وقت کک اسکی محرمت قائم رہی۔ ہربادشاہ اسپنے اس دفسش کے دامن کو زروجو اہر سے بھراکیا اوراس کی شان دو بالاکر تارہا ہے۔ یزدگر دکے وقت میں، نے آزیوں کے مقلبلے میں بھی وہ کالاگیا۔ گرفباتی دسیہ

اله كآواكة نام سے وہ درفش (علم) ملبند مهوا۔

میں آخر مصند امبوا۔ اور گڑسے نی توں کے ہاستہ لگ کر مارہ بارہ ہوگیا۔ تر مدول اغیرملکیول کو ملک بدر کرکے کچھرہی دن دم لینے پایا تصاکه اگ کے بیٹول (سلم، توری ورایرج) میں اختلاف شروع ہوا۔ اَسَ كَشَاكُشُ مِينِ آيرَج كام آيا - فريدُول نے اپنے اس جھولتے بييے كا براغم كيا۔ بعد كو آيرج كے نواسيے ميتوجيم كواس نے بالا، اپنا ما نشین بنایا ورسلطینت اُسے دی*ی سیلم* و تورباپ د فریدوں سے گرط کرا بران پر ح طیصے ۔ ان کے منفا لمہ پر مینوَ چہر کنلا ۔ جنگ ہو کئ ا ورسکم و تور، کھیت رہیے۔شاہ توران منطے گرتوران ندمٹا ا ورآبرا نیوں ورتورانو کی جنگ سینکاط ول برس جاری رہی۔ اعفیس جنگوں نے اُدھر ( توران ) آفراسیاب کوبیداکردیا اوراد صردایران، رستم کو-شآ منامه کے اصل دومِيرو ( مع*هلا* ) ميں-اوراُن کی ل<sup>و</sup>ا يُبول کا فسانه اس کارَامه

رے'' آیران ہمیشہ سے خداپرست اورکسی ایک صافع کا ماننے والائقا۔

له تورك نام سے توران اور آيرن (يا ايران ، كنام سے آيران كالا-

خانق کے لئے قدیم خارسی کالفظ خود آ، (بوکٹرت استعال سے) خُدا بنا خود کہتا ہے کہ آبرانی خُل ھوادناہ کے حد، بی کے قالل نہیں بلکائی صانع کے (بلاشرکت نیرے) خود بخود موجد دہو جانے کو بھی تسلیم کرتے سنتے۔اسلئے وہ، وجود باری تعالیٰ اور توحید کے مسئل میں تہود یوالوں مسلمانوں کے برابر ہے۔ ہاں باسانی اس کا بیتہ نہیں ملتا کہ اُن دایرایوں کی زمین برکب کب اور کس کش نی کا ظهور بُواجی نے ان کو وحدا نیر سے جائی اور اُنفیں ایک روشن و مصنبوط قانون بھی دیا؟ مگر کیختہ و د تقریبًا سہزار برس قبل مسے ) کے بعد ہی اُن کے بہان ایک بنی ظاہر ہوا۔

کیخمرونے سلطنت ترک کرمے اپنے فرزند تہراسب کو بادشاہ بنادیا۔ اورخود عبادت اکہی میں مصروت ہوگیا۔ اس تہراسپ نے بھی ہم خر ڈ نیا کوچھوڑا۔ اور اپنے ولیعہد گشتاسپ کوسلطنت دیکر گوشہ نشین ہوگیا۔ اسی گشناسپے مہارک زمانہ میں اُس آریا و آیرانی بینمبر کا ظهور ہوا جسے داکشو ) زردشت کھتے ہیں۔ اس عمی نبی نے مذہبی معاملات میں اُلیواکی

لمه شنراد کو قرآ او میرزدا، اینے نامرُ ضروان، بن قدیم ایران کے اکثر اوٹ ہوں کو بی بھی تسلیم کرتے ہیں۔

اورمضبوط کردیا۔اورجب سے وہ زمین ،اکین پرست (ایک قانون کے ماتحت ) ہوکر آباد وآراستہ ہونے لگی۔ توران (جنگ جوئی کے مواجس کا کوئی مذہب ڈسلک مزتھا) ایران کے مس نئی دزر دشت ، کےخلات اسلئے کھڑا ہو گیا کہ زرد نشت نے کشت و نون کو منع کرکے زمین خدا کو آبا د کرنے اورسٹوارنے کامبق دیا تھا۔ یہ احکام، ٹورآئیوں کے مملک کی صند ہے۔ تورا نیوں اور آیرا نیوں میں اب ندشہی جنگ چیڑی ہوا آصفہ ہے۔ (بِهرشاهِ كُنْ تَناسب) كے بازئ سے سر ہوئی اِ توران ( يا تُركان یاُ کلب ترک ) خدا پرست بُوا ہو یا نہ بُواہو ا وراُن کی وحشت دُور ہو کر اُن میں ایکن رستی بھی آگئی ہویا نہ آگئی ہو، گراران سوفت کی نیول کے اپنر با دشاہ دارا کے ( دوم ) کے وقت تک مٰدمہب پرسنت اور آئین وست بناريا \_

آیرانی دکیانی ) قوران سے فارخ ہو لئے قوابنی زمین کو گلزار بنا فے لگے اگر اور بنا فے لگے اگر کا دارا ہوں کا کا دارا ہوں کا کا دارا ہوں کا حریب کے وشیعوں کو رام اور یا چورج کو المجرج کے سے خونخواروں کا سد باب کر دیا۔ مدہ ذوالقرنن (دوسینگ والے) یالاب اس بادشاہ کا ہے جو حضرت دانیال (باق میشھ

پرسته، دارابند که لاتا اوراب بهی موجود به اس طرح اپنے نک کو جنگیوں اور بیرونی جلول سے حفوظ کریے وہ اورط ف بڑھا ، ترقیم کواسی خنگیوں اور اس فرین کو بھی اپنے نے زیروز برکیا۔ یو نان کا طبقہ اسی نے الٹا ۔ اوراس زین کو بھی اپنے زیرگیس کرکے ، آیران کا باج گذار نبالیا۔ مصروبو نان سے مکتیس لایا اور ایران کو بھی ان نعمتوں سے مالا مال کردیا ۔

آ آنی الطال فِلبِ (جوایران کا باجگذار تھا ) کے بعد اُس کے بیٹے سابہ سکندر کا نفسیبا جمکا ۔ اُسے ایران کی سروری شاق تھی، دارا کے د ّوم

بغنیہ رصرہ نا بنی ) کے ایک واب کے مطابق دو رکی مسلطنتوں کا مالک تھا۔ اس بادش کو سکندر محبت فی اس بادش کو سکندر محبت فی است سند سندی سندی سندی است سعام کو سکندر محبت فی است سندی ایران دہند کی است معلوم ہو چکا ہے ۔ اس نقشہ میں کوئی ایسامقا م نظر نہیں آتا جہاں اس نے اُن وحتی قوموں ، المجاب کی ہوئی ایسامقا م نظر نہیں کا مالک تھا۔ جب نے اُن وحتی کو مول کوئی و کران کے ایسامقا میں کا مالک تھا۔ جب نے ایران کے اس محل میں اور کی القریش کا مالک تھا۔ جب نے ایران کے اس محل و میں مصرف کوئی کی اس کے دہاں مرک کے میں اس کے دہاں سے فیا کی کوئی کا مید کو گئے ہے آیا۔ اس سے متن اس کے دہاں سے والی تی تھی اس کے دہاں سے والی تی تھی اس کے دہا وہ حمل سے تھی سکندرائس سے پریوا ہوا۔ لیکن فلیب نے اسے جب یا یا ورسسکندر کو ابت است جب یا یا اورسسکندر کو ابت است جب یا یا اورسسکندر کو ابت است جب یا یا اورسسکندر کو ابت ا

کوزیرکرنے نخلا۔ دَاَدا ، اپنے چاکروں کے ہاتھ سے شہید ہوا اور سکندر بے رشے فارس کا مالک ہوگیا۔

سکندرکے بعد آیران اہتر تھا۔ قدیم ہند وستان کی طرح وہاں بھی چھوٹی میوٹی میوٹی میں استیں بنتیں اور بگر تی رہیں۔ اخ ایک آیرانی شنزادہ اُریک فیٹر پانچانو (آر د فیبر با بحال بیاسانی) اپنے ملک کی بیمالت دھیگر اعظا۔ اُس نے اُن ریاستوں کو مٹاکرایک مضبوط سلطنت قائم کی۔ اور یو آئیوں کے ہا عقوں سے جوصنا دید (جمعم) ہر باد ہوئے ہے ۔ اعظیں تھی از سر فودرست وآباد کرنے لگا۔ اپنے کم شدہ نزمہب (زر دشتی) کو جوائی تاری اور اُس میں از ہ روح بھوئی کی۔ اِس اقبال مند با د ثناہ کے الم سے وہ خاندان روشن ہوا جسے ساک انی کہتے ہیں۔ اور جس کے قبال

له سکندراوروآرایس انجی جنگ بھی نه ہونے یا بی تھی کردآرا اپنے دو مدیوں (اہبار اورجاں سپارنام) کے لا تھوں سے قتل ہوا۔ سکندرنے مُنا تو بیحد غم کمیا اوراُن قا مُلوكُ سرقل ڈالا۔

سرم مردار . سنه په لفظ متعدد طرح لکها ا در بولاگیا ہے . تورانی و تُرکی میں آرد دشیر زیعن ایک گروه یا شکر کاشیرو سردار ) ہے - سی لفظ اُرد و یورپ جاکر بُورد ( مصحصه ک ) بنا - اور مهندیں وہ ہماری زبان ہو گیا - کی بہار دبین سو برس بعد ) قا دسیہ کے میدان میں جو سنسیلے عرب کے اسکا کے بیار دبین سو برس بعد ) قا دسیہ کے میدان میں جو سنسیلے عرب کے ا

آردشیرکے بعد عرصة مک آیران میں کوئی ملکی و مذہبی انقلاب مذہوا، لیکن اُس کی اولاد میں ستناہ پوڑوہ بادشاہ ہے جس کے عمد میں حکیما آن کے آرژنگ نے ندہبی جنگ جیم گر خوا پرست زر دسشتیوں کو صورت پرست بنا ناجا ہا۔ گراس شناہ پور کے بوتے ہم آم نے اس کا رنگ مٹاکر اپنے مذہب کورنگیونیوں سے بچالیا۔

تعقوبی، صاحب آلفهرست اور بیرونی کے سے مورغوں نے اس مشہور آتی کا جو حال لکھاہے اس کا خلاصہ بیر ہے۔

وه ملات ها او رغراق میں بدیا ہوا۔ یہ ہمدانی تضائگر بابل او رغراق میں اس کی عرکزری۔ وہاں اُس نے ایک نے مسلک کی بناڈالی اس کا عقیدہ تضاکہ یہ عالم بقلمت و نورسے گھرا ہُواسے۔ اور اُس کا عقیدہ تضاکہ یہ عالم بقلمت و نورسے گھرا ہُواسے۔ اور اُن دوکے دوعلحدہ خالق ہیں '۔ اور میر کر۔ یہ دُنیا لیسنے بسانے کی جگہ نہیں اسے آجا رہے اور خود کو فشا کرتے رہو۔

میر جگہ نہیں اسے آجا رہے اور خود کو فشا کرتے رہو۔

میر کی مند تضا۔ وہ نا آول توکائنا

کاایک ہی فالق ماننے تھے۔ د ورسے یہ کہ آشوزر دشت نے ملک کوا باد کرنے کا حکم دیا ور رہیا نبت کو منع کیا تھا۔اس سلنے وه مان كے خلاف مولے ۔ شآه يور نے ندم بي مباحثه كرايا ۔ ماكن بارا، اورا خرتهندوستان، نبت اورتبین کی طرف میلاگیا ،اور و بال اپنا عقیده مهیلا تار با تنآه پورک بعداس کا بینا مرمز، باد شاہ موا ، اور پھر تبرآم داول ) اس نے آن کو ڈھونڈ نکالا، بلايا ـ بچرمبامضے کرائے ۔ اورکہاکہ احجاتم دنیا کونا پاکسمجھتے ، اوراً سے مثانا چاہتے ہو تو تم کوست سپلے فنا ہونا چاہیے! يكهكرمبرام نے أسے قبل كرديا (ملك عيم) مَا آن كى طرف أكثر كتا بي عبى منسوب بين جواس في اپنے عقيدے كے متعبلق للحيس اورعام كين- اس نه اكطرح كينها ئت نوبعبورت حرو بھی ایجا د کئے تقے جوتصلوروں کی شکل میں (بطوررمز) لکھے جاتے تھے جں کتاب میں وہ حروف تم یہ تھے وہ آر ژنگ دیا ارتنگ کے نام سے مشهور مرونی \_ آن کا دعوی عقاکه وه آلهآی سے - اسکے اس کے مرمدو نے اسٹے کتا یہ اللہ کہا۔ آرڈنگ مانی وہی مشہور مسوّر کتا ب ہے حسکا

نام ہمارے آدب کی زبان پر ہے۔ اور اس سے قسم قسم کی شبیبیں اور استعارے بیداکر لئے گئے ہیں۔ آئی فنا ہوا گرنہ اس کا آرژنگ صفح ہم سی مطاا ور نہ اس کا عقیدہ مرد

مانی فنا ہوا مکرنہ اس کا ارژنگ صفحۂ سہتی مطاا ور نہ اس کاعقیدہ مردّ ہوا۔ صباحب الفہرست اور تبیرونی کہتے ہیں کہ ۔

"اسلام کے ظہور کے بہت بعد نئی خلیفہ مدی عباسی (بدر ہارو) رشید) کے زمانہ میں بھی عراق میں ، آئی پرست عام طور پر دکھا دسیتے تھے۔ بہت سے لوگ ظاہری مسلمان تھے، مگر در پر دہ مآئی دوست ۔ ان کے مٹانے کی فکریں ہوئیں مگر نہ ملے۔ اور مفرالدو

والمسلمة على الكاليسي خاصى تعدا وتهي "

مَّا لَىٰ كَ عَقَا يَرِ الْبَهِتَ وَجَيِّنَ وَمَا جَينِ اورَ فَرَفَا نَهِ الْكُونِينَ لِلْكُرْمُ فَيْتُولَ اورع اقيول كو بھى گھيرے رہے ۔مسلمانوں كے اكثر فرقے اس سے متاثر ہوئے - الدَّ نَيْ جَيفة وَ يَطَالِبُهُا كِلاَبُ (دُنيا ايك مردارہے ، اور اس كے چاہنے والے كتے ہين ) كے سے فقرائے ان كى زبانوں پر مارى

سله نتی انتد، اناای اوراس طرح کے دوسرے خیالات بھی غیراسلای اور مائن والیل عراق اور فرغانہ دغیرہ کے تیجے ہیں جونتا فوقتا مسلانوں کے دلونیس گوکرتے اور نفید کا زی زم ہیں دُور کر آرہے۔ ہوگئے۔جن کے بیال رُبہا نیت حرام متی اور حبنیں و نیا کو آباد کرنے اور سنوار نے کا حکم دیا گیا عقا۔ ہائیوں کے ایسے عقیدے ہمارے ادب کا تکیئہ کلام بنے اوروہ اکثر صوفی ادیبول کی زبانوں سے بحل کر عام ہوئے اور ہمارے دلوں میں گھر کرگئے۔

بیدا ہوئے اور حضرت نے اس برفخر فرمایا۔ توشیروان کا دُ ورُعدل وانصا ف کے عا

توشیروان کا دُورُ عدل وانصاف کے علاوہ اور باتوں کے الیے ہی مشہور رہا ہے ۔ آردشیری کے وقت میں آیران اپنی کھوئی ہوئی عظمت بھر ماصل کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد ہر بادشاہ نے اس بر کچیر نہ کچا منا کیا۔ گر توشیر وال کے عمد میں ، ساسانی دارائے کیانی کے ہمروس نظر نے لگے۔ رُومیوں نے اسی بادستاہ سے شکست کھائی ۔ یو آن فلسفہ و علوم اسی کے زمان میں ایران میں عام ہوئے قیصر جستمنین کے مذہبی تعصدب سے جن یو نانی مکا اور مشہور فلسفیوں کو اسپنے ملک سے برد کردیا تقاده اسی شاه عادل و نیک پاس اکرسسر فراز و ممتاز ہو کے۔ مشہورگبت اپنی تاریخ ، عروج وزوال رُوما ( کمه boll and poll af) مشہورگبت اپنی تاریخ ، عروج وزوال رُوما ( کمه ایس کرے ایس کرے ایس کرے ۔

" نوشیرواں نه صرف ایک با دشاہ نقا بلکه اسپنے تحنت پر بھی وہ آفلاطو کا شاگر درشید نظر آتا اور حکمت ومنطق کے زورسے انصاف کرتا تھا ؟ د ملد ،صفحی ، ۰۰ ۳۰۰ ۲۹ سیل کی ع

ہند وستان سے علوم و فنون بھی اُسی کے مبارک عهد میں آیران کئے ۔ جبرانگ د شطرنج ) کاسا علمی وشاہی کھیل فرشیرداں ہی کے زمانے میں سنند سے آیران گیا ۱ ور د ہاں وہ سٹ ہی بسا طاہر د وسری چیز ہوگیا۔ جنج تنترا کی سی حکمت بھری کتا ہے بھی اسی د وربیس سند سے آیران کئی۔ شاہی حکم سے وہ ،ستنسکوت سے بہلوی میں ترجیہ ہوئی اور بعد کو وہ عزب جامہ بہن کر کلمیا ہود منہ کے تعبیس میں ظاہر ہوئی ! ۔

له چترانگ اچش جار اور انگ معنی اعدا، شطرنج میں اسوقت چارہی گئرے ہوتے تھے۔ اسلے اسے چترانگ کدا گیا۔ ملک ویج تنشر ایسنسکرت سے مہلوی ندان میں جکم اوٹیروال ترثر جولی جسے بعدان تعدز درشق فی عرب میں ترجو کیا جردہ می فارمی میں فوارسیلی کے نام سے جگی۔ اور اکبرکے وقت میں میار وائس میں م

كسرى (نوشيروال) نے خبستان كے ايك مشهورمقام گندِشا آيور ( مُنرِشاه بور) ميں ايك وارالعلوم (يونيورسطى ) بھي قائم كيا۔ وہا تحمت وْلسفه وُسْطُق اورر ماضي اور دوسر فينون كي تعيلهم دي جاتي آيرانيو<sup>ل</sup> نے اس درسکا ہ سے ضاطر خواہ فا مُرہ اُ تھا یا۔ اُکن کے داع درست مجولان ہوئے۔ اور پیم اُ عفول نے اپنا فلسفہ ایک د وسری بنیا دیر قائم کیا اور وه خالص آیرا نی تحفه کها گیا۔

عربوں کے حلا آیران کے وقت گوان عمبیوں کے قوائے ظاہر کمزوزنظر '' کے مگراگن کے قوا کے باطن اب بھی **توی ت**قے ۔ اورعیاسیوں کے عہد میں جبکہ تو آآن سے عراق میں علوم وفنون اسفے لگے۔ تو آیرانیول نے بھی ان کے ترجے وغیرہ میں خاصی مرد دی ۔اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو پہت قبل ماميل كرميكي أوراس خصوص مين عراقيول سے افصل تھے يوركم عَبآسیوں کا روال شروع ہوا توعلم وادب، آیران کی زمین کی طرف السلئة تمج آياكه وه استكرابل تقرا ورممُبعتر!

آیران کی علمی وا دبی ترقی میں نوشیرواں نے شام ہی حصتہ کیا۔ اورآبہ

له شابی صدر انگریزی س لائنس شِیر ( معمد محمد معرف ) با تی طلاید

سنستمر، انیرخلفا کے علباسی اورا فیرمغلی دکور (مهندوستان ) محدشا ہو کے نمونہ اور اپنے وزیروں کی کٹھ تبلی تھے۔ اُمرا، جسے جاہتے ، تحت جمشید براسے بھاتے اٹھاتے تھے تخسرہ پر دیز بھی اسی طرح تخت نشین ہوا۔ سلطنت کمزور ، رعایا منتشرا ورنوج ۱ بترهمی. نظا هری تقاعظ اور بیاغ ور کے سوا عکومت میں کچھرا تی مزتقا بہتشیریں ، اسی خسرد کی وہ محیوب نکین ہے ہو فر ا دسے منسوب ہو کرمشہور ہو لی ا وربھارے ا دب کی زان یر چرط حی ہو کی اب بھی مزا دے رہی ہے! اسی عاشِق مزاج وآزا دبادشاً كے زانے میں اہارے بنی عربی كاظهور ہوا ۔ استحقرت نے اپنے شکون لانے کی خرا ورحکم خلاکوانے کی وغوت جاں اورحکم اوں کو بھیجی، وہاں خسروك نام عبى وشقر كيا ـ مست والست ير دير اسے فاطريس مزلايا ـ اورآ خراس کے مجھم ہی د نوں بعداس کا نتیجہ طاہر ہو گیا۔ پوران دخت ، شنین دِه ا درآرزم دخت بھی ملکہ وٹ اسطرنج تھے وہ زیج ہوئے تو ایرانی بساطیر ازی تھوڑے اور پیادے دوڑنے لگے!! ع**رب و جم** ز پورشنن ده به گویم دگر ازان سٹاه آزاد جویم خبر

اب تِزِدگرد ، محل سے بحل کر تخت کیان پر بیٹا۔ یہ ام کا گرد ھا،کیا برد مارتا \_ غرب اسی کے زما زمیں اُ سطے عجم اُن کا پائین باغ عَما \_ اُودِعر ا كرا وراس كالمثن مع لاله ونسترن تورين في سه تین کی سبیریرموتا ہو جھگوا کے کم میری ہے دست باغبال رو کے گئے۔ اس کشاکش میں ہ بین گونهٔ اماه بگذشت نتی همی زرم مجستند تا قا دسی صلح نه ہوسکی اور فارسی و آزی کھرطے ہو گئے ۔ تو بین کلیں ۔ دفت برانے اور ناسے کر انے لگے۔ اطانی چٹری۔ اور برآ مدیکے گرد ویرشدخروس ہمہ کرشدے مردم تیز گوس ا بری خون ریزی ہوئی۔ فآرسیوں اور تا زبوں کا یُرا ناعنا دزگ لایا۔ سّهٔ روزا ندرآ نحایکه تود منگ برایرا نیاں بربود آب جنگ چنان ننگ شدروز گار نبر د گل تر کورون گرفت اسٹے مرد

<sup>·</sup> مله حاشيعنعد، ير الاعظم و-

اس پرجھی وہ لرط تے ہی رہے ۔ اب ہاری طرف تسعد (ابن و قاص ) نظه اوراُ د حرسے رستم ( دوم ) که سردار سُردین اور اس جنگ کوانجی رب وستم الاستشنگی شدچوخاک ربار گشت اندره با صاک صاک گراب بھی اُس نے رستی دکھانی اورایک بوٹسیلی قوم کے سپاہی کے سامنے کو دیڑا۔ سے کرط کا کے اپنے گھوڑوں کو گردا گئے سوار اوران مرد ول کی نبرد ول کا ناشه دیکھنے لگے۔ یہ دو کول کی نمیں دو نوموں کی گرمنت تمیں ۔ بڑی کا وُز وریاں ہوئیں ۔ گرتلوار نے فیصلہ کر دیا۔ سعد کا اِتحراثها اوررستم کا ہ سرد حرفسے گرا فرق بہ مالیس قدم کے فيصله بوگيا- قدسيه كي وه شهور حباك يون خم بوني- سه بو دست عرب برعم چیره سند · همی بخت سآسانیال تیره شد حاشد روال عدد اورناك باع بن - نواكول من ده بجاك جات - اور ان سے سیا ہیوں کے دل بڑھا کے جاتے تھے۔ حاشبرمىغى هذا - له عررتانيت مبى سے -

زمینون ا درملکوں کی طرح الملک دل آبا سانی سرمیس موتے سی صال عَرَبُ وَإِرَانِ ا ورعَ لوں اور ارآ آنوں کا رہا۔ زمین آران ، عرب کا ایک مصدی ۔ گر آیرا نی تر بول کا حصہ زینے ۔ آپاک رضحاک ، ازی کے وقت سے عرب و عجم کا افتران حالا آتا اور ایک دوسرے کو نفرت سے دیجشاتھا مسلانوں نے فیٹا بیزان کے بعد، عجمیوں کیساتھ مبیا برادرا مر سلوک کیا۔ اگروہ جارى رښاتونهٔ تازى! نې رسېنے نه فآرسي۔ قومي انځلام د مورموتاا ور په د و نول قویس ایک مهوکرا ورصرت مسلمان بن کراپینا کام کرتیں۔ گرجیساکہ قبل باین موجکاوه شریفانه برتاؤ قائم مزره سکارا دربیانسی کا پینچه تشاکه دیره سوبرس کے اندر، آیران عربی حکومت سیع آزا د ہو کر، خو د مختار ہو گیا۔ جارا آئندہ باین ، غرب توجم کے اس صتہ تا رہنے کا ایک فلاصہ اور بھر آبر انیوں ، کے دست یا جہ ہوجائے کا ایک مختصر خاکہ ہے ۔ نوشېروال کے بعد ایرانی حکومت حقیقشاً ایک کیمس مجرا و نبه مخی - برگھری

اس پرمل سکتی تھی۔ گر تو آبوں کو اُس سے دیانے میں ہزار د شوا رہایں ہوئیں ۔

کیوں ؟ عمد قدیم یہ دونوں (فارسی و تازی) قویں ایک دوسرے کو حقار سے دکھیتیں اور آبس میں ارماتی جلی آئی تھیں۔ فارسی ، ان آبازیوں کالینے ملک پر فیصند گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جان قوار کر ارائے ہا سائے جنگ فارسیہ دسٹاری سے جنگ نہا وند دسلام یہ بک چارسال کی لگا تا رکوش اور حوات سے ملا ہوا تھا) بر قبیت فرن ریزیوں کے بعد آبائن (جوع اق سے ملا ہوا تھا) بر قبیمنہ ہوسکا۔ یہ جنگ بھی فیصلہ کن برتھی ۔ فارس اور دوسرے صفو ہوں کے تصرف میں مہت دن لگے ۔ بھر فارسیوں کی جا بجاریا سیس برستور قائم رہی اور اور وہ عباسیوں ہی کے وقت تک نہیں بلکہ بہت بعد تک باقی تحبیں۔ اور اور وہ عباسیوں ہی کے وقت تک نہیں بلکہ بہت بعد تک باقی تحبیں۔ اور وہ عباسیوں ہی کے وقت تک نہیں بلکہ بہت بعد تک باقی تحبیں۔ اور وہ عباسیوں ہی کے وقت تک نہیں بلکہ بہت بعد تک باقی تحبیں۔ اور وہ تا ہے۔

آمویوں نے اُلگ نقهو، ہزار نهینوں لین کم وہیش نوسے برس حکومت کی۔ اُن کا عَبدا کملک (بن مروان) اور حجاج تک آیرا نیوں کو سیدھا نہ کر سکا۔ بلکہ اُلٹا ہوا۔ ایخیس آیرا نیوں سکے زور شورسے ان ( امویوں ) کا نشا گرا۔ اور عباسیوں کا علم کھڑا ہوگیا۔ ابومسلم خراسانی نے دمشق کا طبقہ الٹا۔ اور سلم ابوسلم کا لفت، ۔ این آل مخاتفا۔ یہ بن اندیکو تاراج کرکے تبنی فاظمہ میں سلطنت قائم کرا چاہا بھا۔ گراکی غلطی سے ایسی خلافت کا سرا بنی عباس کے سرچ ٹھا گیا۔ سَفّاَت دعباسی ، کارآئت عراق پرلهرا نے لگا یمنفور و تهدی دعبّاسی ، کی خلافت ، اصل بر کمیوں (آیرآنی ) کی حکومت بھی سوہ سلطنت پر قالبن اوراُن خلفا دکوا نے پنج میں لئے ہو کے عقے ۔

بارون دیرشید، ایرانیول کے نیور بھیا نتا تھا۔ بر مکیول کوزیر کرنے کے بعد اس نے دکیماکہ اس کانتیج بھی خاطرخواہ نز محلا کسی ایک خاندان کے مشادینے سے کوئی قوم نہیں مٹتی۔ اورائس کے خیالات وجت تیات براسانی مونہیں ہو سکتے۔ اسلے اس (ارون) نے آیران میں ایک شادی کی کر اس با نو سد جوسشهزاده بووه تحسروعج تمجها ماسكه اورايراً نيون كاعر بول سيقديم قوی تنفر کم موکراً سے را مزادہ انگرارہ بے زحمت ، حکومت بل سکے۔ ارون نے اس معالم میں جی حد کی کوٹٹس کی کواٹس کے بعد اُس کے بیٹوں میں صلح رہے۔ اس نے اپنا وصیت نا مہ ( کدائس کے بعد ، پہلے اُسکا برًا ببیٹا انتین خلیط ہو، پیر مآمون ) خا نہ کعبہ میں لطحا دیا کہ اس برعمل کیا جائے گُرنیتجه کچهه نه نخلا - ملکزترمیده ( عربن ) آتین کی - اور آیرا نی با نو، آمون کی ماثیب تخبیں۔ آرون کے مرتے ہی، مجا یکول میں اختلات مشروع ہوا۔ عَما قیول سخ آتین کا سائقد دیا۔ اور آیرانبول نے آمون کا ۔ جنگ جھڑی۔ آیین نے شکست

كها بئ مارا كيا- اور آمون تحنت خلافت برمعطا-

فكآبرايران كى مدد سے امون فليفه مواتقار أسے خواسان كى حكومت ملى-گرو با سبت جلد، اس کی ا ولا دا تنی زور دار و خود ممثار موگئی که خلیفه وقت كواكن كے توڑنے ميں بڑى زميس ہوئيں۔ ال طا بركا فاتمه ايك ستيسالى اور خالِص ایرانی، لیعقوب البیث اکے اعقوں سے ہوا۔ اور یہ وہی آلیقوب ہے حس کی قومی حوارت اور وطنی محبت نے ، نوسیموال کی جمع کردہ تاریخ عِم کو ہیلوی سے ، مس وقت کی فارسی میں ترجمہا در یزدگر د کے حالات ا ور فارسیوں پر آزیوں کی چڑھائیوں کی وار دات، اضافہ کرا کے محفوظ کردا۔ یہ وہی مجموعہ تقاجوا ل تیقوب کے زوال برا ل سا آن کے ہا تق لگا اور دقیقی کے سامنے رہا ۔ اور بحر قرد وسی کے شآ ہنا مرکی بنیا دبن سکا۔ یعقوبیوں کے بعد کا ماینوں اور دیمیوں میں آیرا ن تقسیم ہوگیا۔ واقبول كى خلافت اب برائے نام اور تما مانيوں اور ولميوں كى چوكان بازيوں كا ا کیٹ گیند تھی ۔ جو کبھی اُک کے اُلے تقرآتی اور کبھی ان کے ہاتھ لُلْتی سان دولوں میں قومی حرارت اور وطنی محبت موجود تھی۔ وہ عزا قیول کی معمولی سردری کونجی د کچینہیں سکتے تھے ۔ ا ورتغلافت کو اپنے پنچے میں رکھ کر آز توں کو

فَآرَسیون کا دست نگر بنا نا اوراکن سے اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے ۔ آیفیں کوٹِشوں کا نتیجہ تھا کہ آبندا داتنا کم ور ہوگیا کہ محمود (سلطان) نے اکس پر پرطعما کی کی دھمی دیدی ۔ مبکاذ کر اُوپر ہو چکا۔ ﴿

انفیس آیا میوں نے اپنے ملک وقوم کو برطنعانے اور آبرا نیوں کو اُجالّے کی غرمن سے دقیقی کو تا رہے جج کی نظم کا حکم دیا اور جیسا کہ کہا جا جیکا وہ کا کا اد صورا رہ گیا۔ دیکیوں نے بھی اس میں زور لگا یا اور چا ہا کہ بیر بڑی پیزاُن کے خاندان سے منسوب ہوا ور کو نیا میں اُن کا نام رہ جا ہے۔ گراس کام کا انجام قردوسی کے لئے مقدّر تھا۔ وہ بُورا ہو ااوراُس کا شاہنامہ آ حسنہ ساما نبول اور تحمود کے نام سے صفی روز گار براگیا ہا

شن چکے ہوگر بیشا ہمنا مد، آیران میں گنشد مبوکر کس طرح ایک حشر گیا۔ فارسیوں کو تآزیوں کی زبان سے اتن غیریت بھتی ۔ کدا تھوں نے نوشندلی سے عربی کو آلائکار نہ نبایا ۔ عبا سیوں کے شروع مهدی میں، آیرانی اپنی زبان کولا دکرنے لگے ۔ اور عمید الملوک نے آخر ملکی دفتروں سے عربی کو فعارے کے

سله خلفائے داشدہ کے زمانہ میں کمکدا سکے مہت بعد تک اکثر دفتروں اوڈھسومٌ اصیفر ال کی زبان فارسی تقی۔ بنی اگریہ نے د فا ترسے فارسی خارج کی۔ گراس عمیدا لملوک ایرا بی نے چرا پی زبان فرتونیش اخل کی پھرفاری کو داخل کو لمیا۔ عرکی سے عام طور پراس وقت وہ وحشت ۔ اور شاہنا مدسے اتنی محبّت بھی کہ اپنے اس قومی کا رنامہ کی نسبت انھوں نے جوشوں میں مشور کردیا کہ وہ عرکی سے پاک ہے۔!

آس کتاب بھی کا اصلی مقصد عمیوں کے مرکت قلب کو تیز کرنا تھا " وہ مطلب آوراً نیوں اور آیراً نیوں کی منگوں کے بیان اور آئی کی غیر معمولی سجا اور وطن کی محبّت اور اس کے دفاع میں اس کی طاقت و سمت کے ذکر خیرسے پور ا ہوگیا ا کتابیں کہی خاص غرض سے آتی ہیں اور ا بنا کا م کرجاتی ہیں۔ شاہنا مدکی بھی ایک غرض تھی۔ مردہ دل آیرانی اسے بڑمو بڑھو کرزندہ

ر با شامنا مر کا عربی سے پاک ہونا۔ یہ سرا سرمبالذا درایک ہوش کی بات ہے۔ ہاں فرد وسی نے صرورت سے زیادہ عربی الفاظ استِعال نہیں کئے ی<sup>م</sup> س زیانے کے لئے یہ بھی بڑی تعربین کی بات اور فارسی کے سیر ہونے کی دلیل تھی۔ ہوئے اوراً سے حفظ کرنے مدیوں کی غلامی سے آزاد ہونے اور عراقیوں
کے پنج نظم سے خلنے کی فکر کرنے لگئے۔ اورائس میں کامیاب ہوئے۔
میآ اینوں کے بعد سبکوئی اُسطے اور بھر تجنگیزی۔ یہ خاندان گوخمیات
اورایک دومرے کی صدیحے۔ طُرع آئی مروری کے مٹنا نے بریمنول کمیل مثنا ہمامہ، تجمیوں میں بوات کی دوح بھونگ کر آئرزہ کے لئے اور سبق بھی اُسیس بڑھا جکا تھا۔ اِن میں سے تا زوں کی تا خت کا اخر باب کھلا ہوا تھا۔ اِس کمتا ب عجم کا مقصد کچھ ہی ہو۔ مگر ع آئوں کی نسبت ('رستم دوم ہوا تھا۔ اس کتا ب عجم کا مقصد کچھ ہی ہو۔ مگر ع آئوں کی نسبت ('رستم دوم ہوا تھا۔ اس کھ زان سے) سے

زشیر مشتر خوردن و سوسمار عرب را بجائے دسیدست کار کرمائ تفو کردا ن تفواد برجرخ گردا ن تفو

كاسارجز ب سمندنا زېه ايك اورتازيا په موا

فَا رَسَى أُسِے بِرُ مِنْصِةَ اور حِبُو مِنْةِ اور جوش مِن آجاتے۔

آ کیسے شعروں کا اڑنہ صرف د کمپیوں ، سا مانیوں ا ورسلو قیوں ہی پر رہا۔

سله جو ذرا فا رسی سیمس رکھتے ہیں۔ انتخیں یہ اشعارا زبر ہیں۔ ا دھرع اول کا ذکر آیا۔ اور میشحرز ان برجاری ہوگئے کسی کلام کی بزرگی اس سے زیادہ اور کمیا ہوسکتی ہے ؟ !-

بلکه وه عام چوا ۱ ورکل فارسی دال قوموں کے دلوں میں گھرکر گیا یجنگیزی بھی فارسی دال ہی سفے۔ اور مرح م غربول کی طرح مد کے ہو سٹیلے۔ اور شعله سال بعراك مانے والے رسٹ بنا مركى آگ سے دوركيو كررستے ؟ وه جب زور آور ہوئے تو یاس کی زمینوں پر ہاتھ مارکر عواق کی طرف تھیلے۔ سآمان تم وسنة تو خليف و فلت كوصرف وحكى دى عتى را ورسكو تى طغرل نے تو القائم (عبّاسي) كونما لي اپنج بغَروسشكغ بيس ركها عمّا - مُريد چنگيزي انے ترکمان جا ندار وصبار فتار کھوڑے دوڑاتے بندا دے سر پرسوار موگئے بَلُكُونَ بَعْدَادِيول كُومِلاك المِستعصم اوراس كے تازیوں سے عَلَق كو ایک مرت کے لئے یاک کرکے قا دسیہ کا بدلالیا اور تحت کیان کے آرزو مندول سے فارسیول کا آبج مجین کرانخیس ترکول کا بندہ بنا لیا۔۔۔ چنین سندگیمان نا یا ئیدار! تغراد کے سویلیزلین کی اول تباہی پر برطے بڑے مرشیے کھے گئے۔ اور

بعداد مے سویلیزین فی اول تباہی پر بھے بڑے مرتبے لیے لئے۔ اور حق کیے گئے۔ گرقویں کمریں کسنے اور میدان میں آنے سے زندہ ہوتی ہیں م مزکد مردہ دلول کے نالول سے اِنتیبرکٹا فرماتے ہیں کد الحیات تحت سله مره نالہ ہے۔

المستَّيْف - زندگي لوارکي جياوُل ميں ہے! دہ نوھ کياکر ليتے - اور شَابَنا مد کے رَجزوں کا کیا مقابلہ کرسکتے؟ ایسے مرثیہ نوانوں نے واوں کا غمارا نسووں سے تکال کرا تمیوں کو تھنڈا کردیا۔ اوراس آئر ٹبیلوی کے رُورِی نے عجیبوں کی رگ جمیت کواستادہ کرکے اُتفیں توآں مرد بنادیا۔ کوٹا کوٹ نے عجیبوں کی رگ جمیت کواستادہ کرکے اُتفیں توآں مرد بنادیا۔ ۔ اور قوموں کے زورزبان نے بھی انقلاب ڈائے ہیں۔ یو آتیوں کے بعد فعيع وتطيب غرب نع بحى ابن قوت بيان سي منكس أشما أس ورشائي گروہ اور وقت تھا۔ عراقیوں نے اپنے طلم سے حازوں کک کویے زمان كرديا تقاساب كن كى تيزز بايس مجى كت مكيين ا در أفي المواري نيامون مي سردال حکی تھیں۔ اُس تَفراد' کاکیا جاب دیتے اورا بی قوم کوکیو کر الأدبناك رسبتے؟ غرب الس وقت تك عجم بوجكاا ورجنس اعنوں بے بميشه مُ گُونگا، كها اُن كا فرد فرد ، اينے شآ مهنا مدلے زورسے زَباكن آ ورہنَّ مردان اور حماج دو غيره ) بى ئے نبيس مثال بك منى عباس كے افير خلفانے بھى أك مقدس مقامات کی وجام بت کم کرنے میں خفید حصر لیا - تبندا دکو سروری دی گئی کم و درمیز کا اعزا ز جا تار ہا۔ عرب اسپنے اصل مرکز کو بھوسے۔ اسلئے ایک خود فرامیّزہ م بشکر دوصدی سکے ا ندرگرنا م ہوگئے۔

مقا! یہ غرب اب ُ اغیس کیا مُنہ دکھاتے اور کیو نگراُن کا منفابلہ کرتے ؟! فارس برشام نامه کایدا زائس وقت تک نازه را به جبتک اس کے مکرآن ا پی شخصیبت کے غرور میں مست نہ ہوئے اور ملک وقوم کو نہ بھولے ۔ مگر تربوي يود موي دي المارة إلى كادب ين القلاب سروع موايشعرا جن کااصل کام النیان کے قوا کے عقلی و ذہمنی کو قوی کرنے اور اُنجارنے کاہیج وه بستی کی طرف ماکل ہونے اور مرد آیران کو عورتوں کا جامہ ہینا نے لگے رستم کا رخش اب میدان میں منتقا۔ للکہ اُس وقت کے مشعرا کا گھوٹرا گگوں پر یوں اُن کی سے جل را تقاکہ اُسکی بتیاں میلی مذہونے پائیں اَ آیرانی ہفتوں کے فتح ہونے کا زمانہ گذر جیاا ور ملک وقوم سے کہا جاتا تھا کہ ہے تهمسة خرام بلكه محت رام نريز قدمت بزار مان مت جال ایسی تعلیم مثروع مو گئی مو و ہاں وہ جد و جردمس میں دوڑا کی لازی چیزہے کیو کر باقی رہ سکتی ا ورقوم کس طرح آگے برطوسکتی علی ؟ اسکے بهدیمی عز لوک کاطوفان می شما اور احمس کے زور میں قوا کے عقلی کا مشہباز ہوا ہوگیا ۔ ان غزلول کو ائس تصوحت نے بھی ما را جس میں مردانگی کے عوص، نسائيت اورنسيت بهتي كإزه رعمرا مجواعها متهار تهندومستان نفيجي ايني آدب

میں نتآ ہنا مرکی نہیں بلکہ فارس کے اُن خیالات کی تقلید کی جوقوموں
کوگرا تا اور زندوں کو مُرداکر دیتا ہے! ہمارے بہاں ایسا آدب، اب
بھی موجودا و دہماری نظم میں وہ خبالات ہنوز! تی ہیں جن سے ہماری
زہنیت ہیست ہورہی اور کھڑے ہونے کے عوض ہم عطل بیچھے ہو ہی اِن اُسلو
آبران پر دوسری بلااس کو نا فی منطق وفلسفہ اور آفلاطول آرسلو
کے اُس نظریہ کی نازل ہوئی جوا عظتے ہوئے دلوں کو بٹھا چکا، رومنوں
کو کھا چکا اور عربی کو سُلا چکا عقا۔ فارسی ا دب نے بھی، بے بچھے، اور
آبران کو مدتوں کے لئے تھنڈ اکر دیا !

آن براع الیوں کے بعد می شآمنامہ، آیران میں درطے کی دنون ندہ رہا۔ وہاں کے اہل حواس نے اس سے فائدہ اٹھایا، وراس کو بُرادب کے آگے سرچھ یا۔ سعدی تجربہ کارو خوش گفتار ہیں۔ اسینے فدائے حن

کو وہ یوں سلام کرتے ہیں ہے پیر خومٹس گفت فرد وسی پاک زاد

چه خوستس نفت فردوی پال زاد که رحمت برآل تربت پاک با د

تَفَامَى السُ ترب يرون بعول يرهات إلى سه سخن گوشے بیٹ پیٹیر دا ٹائے طوس كه آراست روئ سخن چل عوس آورانوري أس كي آگے يوں محكتے إي سه آفرى برروان فرد وسى السلامان نها د فرخنده اُو مْ اُسْتَادِ بُوْدُوما سَاكُرُد اُو خدا و مدبود و است ده گرا بیے عقیدت کمیشوں کے بعد کمیا ہوا؟ اُن کے گذر مانے پر فارسی ادب کا بوآن بھرا بٹی وردی میں نظرید یا یستفویوں نے اس لباس أتارا اورائن كے نُثا و تحسين نے توائسے سُكابى كرد يا ـ اُس قت کے آدب نے فردوسی کے رستم دستال کوستیستان ہی میں نہیں آہنمہا یں بھی ہمیشہ کے کئے گاڑدیا ۔ آتشکدۂ ایران ، آفغاینوں کے سے فغانو

له خیال کیا حاتا ہے کہ افغان ،اُن بیودیوں کی اولا دہیں جو بیت المقدّل کی دیوآ سے کبٹ کرآہ وفغان کیا کرتے تھے ۔ وہ اپنے ملک سے بدر ہو کر اس جگہ بسے جو افغانستان کہلاتی ہے۔ وہ فغانی (رونے والے)مشہور تھے۔اس لیے وہ جگہ افغانستان کہلاتی ۔

صَّفویوں کے بعد آیران پران وحشی افغا نوں کی تسلیط رہی -

کے ہاتقوں سے سر دہو کر ماتمکد ہ بنگیا! بھر ترکوں کی لکد کوب سے دہ اور قاجار نے اسے آلاجا رکر دیا۔ صدیوں کے بعداب ماکت، ملکتوں کے ہاتھ آیا ہے۔ ممکن ہے کہ بیہلوی، فارسی بنجائیں شاہنا مہ کھٹے ، رستم نکے اور عجم تازہ دم ہوجائے!!

## شابهنامهنديس

جائی آیرانی و آبند دستان، آریا بوت ہیں۔ تر ندوست کرت، ال بہنیں ہیں۔ پہلوی و بھآشا، ایک ال کی بیٹیاں، اور فارسی داردو، ایک گھرکی نشانیاں ہیں! آیرا نیوں اور آبند وستاینوں کی برا دری بہت برانی ہے تجمفید فارسی، آپاک تازی کے ظلم سے اپنے مہندی بھا کیوں کے گھر پنا ہ لیتا ہے۔ آرستم ہسیستانی ہے۔ اور سیستان ، مہند وستان کا ڈانڈا۔ ہمارا تشنکر دہندی ، پہلوان، تورانیوں کی کی خوشا مدسے آستم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے سے مہی گشت پیراں بہتی سیا ، ہم تدیر سشنگر کینہ خوا ہ

یروگفیت ،کائے 'نام برداد میند زشروال بغرال نرانا بمسند تھا ٹھ برل کر دونوں کیس ہو گئے۔ جنگ تھی سے که رزمے بود درمیان دوکوه طَمُوا كِ . فُرِيرا بِركَ يَهُو شَمَّ ا ورَبِير كُلِّهِ سَلَّم ! و آدا ئے کیان مجیس بدل کر تہندا تا، سیریں کرتا اور گھر جاکرلینے ہندی بھائی رآج سے بہاں کے گوتے انگتا ہے۔ یہ طالفہ آبران جاتا ا درویاں گوگوان مبند ( لاله منشهور موجا تاہے ۔ کیسری یعنی نوشیروا نے بھی یُران دوستیاں نباہی۔ رائے ہندی نے اُسے اینا ملی تھذا يُجْرَأُنُّك دِيُهِمْ، حِارِ اوراً أَكْءَ اعضا يعيني حارا عضا والا- أسْ فت اس کے جارہی گرے تھے۔ آیران وغرب میونچکراس میں احنا فرموا ) یعیٰ شَطرنج رع بی بھیجا۔ اِ دیثاہ کے آگے سہ نها دندىس تمخت شطنح مبين . گه کرد براک زاندا زه مبین آس کے جواب میں آیرانی تقفے ہندائے۔ اور عیر بیال سے وہ

تكيد دانش كى صكااصل نام ينج تنتراس يا دروبهاوى مي ترجمه مُونی ا وربعد کونئی قارسی میں اتوارسمیلی کے نام سے چکی ، اور تہند میں ربه مكم اكبر ، سكاردانش بن إ توب في اس كليد عقل سابنا فعنل ول کھولاا ورائسے کلیلو دمیز کہ کراینا کر لیا۔ کلیله برتازی شداز میلوی برین سال که اکنون میمی بشنو ۔ نارسی ایسال کبھی بدنسی نہیں تھجی گئی۔ فر َ وسی نے بھی مہند کوغیر زجا۔ بهاراستِ تنده اور فتوج اس كالكبير كلام او زَنْيَغَ مندى اورسَبِسله عَيْ المُلِي نوک زبان ہیں ۔ وہ زبان آور ہارے لفظوں کو یا دکر تا ہے۔ یا تھی ہندی ہے۔ اسے وہ ما عقول ما عقر لیتا اور اُس کے تعلق کی جیزوں کو بھی اپن زبان پریڑھا تاہے۔ ہارے بیاں اُکھی کو گئے، بھی کھتے ہیں۔اسی تج باگ تکنی یعنی وہ آنکس جس سے ہاتھی کو مارتے اور میلاتے ہیں خدو ہ اس كي يَاكُ كواين لهج مي يول يا دكرتاب سه

له ابن مقفة ذرد شتى نے اسے تہاوى سے ع بى بن ترج كيا - تقريبًا ، ١٩ يئيسوى -

گیک برسے فیل زد ننا ہے میں اسلہ بین سلہ بین سلہ بین سلہ بین کے آئی برسے فیل زد ننا ہے میں سلہ بین بین کارکھ وال اگرا ہے وال یا کو آئی وال اگرا ہے وال ایک کہتا ہے ہے کو آگا ہ سند کو توال حسار بر آویخت بارسستم نا مدار بنا ہے کہتا ہے کہ نا مدار بنا ہے کہتا ہے کہ نا مدار بنا ہے کہتا ہے کہ نا مدار بنا ہے کہ کا از دکھیو کہ تہنہ ، اپنی چیز بجولاا ور (کوٹ وال کی جگہ ) اش کے کو توال کو یا دکر کے اسی طرح ہولئے لگا !

ترکوں کی حبت سے مدت بعد بھڑی بہنیں (سآنسکرت کی نام لیوا) بھآٹ اور بہلوی کی جانشین، فارسی ) ملیں۔ اُن کے وقت میں مرحوم سنسکرت کی زندہ بہن فارسی، بیال بھرتازی ہُوئی ۔ سسکندر لودی کے زانہ میں وہ بڑھی۔ بنڈرت ڈوئر کل ، اُسی نا در دُور کے یا دگار اور فارسی کے اگرستا دشار ہوئے ہیں۔ ہمارے بریمن (بیٹرت چند بھا)

که فرو دین - وه فارسی تمسی مهمینهٔ بهتیمین ابرا نظفته اور گرجته بین -که یه و می شاهجهانی مشهور بریمن مین که اس لاجواب شوکی خودباد شاه نفه تعربعی فرما-جلنه والبه جله- اور کهاگیا که مه خرعیسلی اگریکه رود ۴ چون بیاید مهنورخ پاشد - گریه جواب تعول ی هی سه ، تمنه چرانا سه با -

اس کے کیچہ بعد کے فارسی شاع اوروہ کا فرا داہیں کہ فرماتے ہیں ہے مرا دِلبيت بكفراً شناكه چنديس بار بكعبه تردم وبإزمشس بتمن وردم مغلی دُور میں فارسی! ورٹر ص - ہمایوں اسے اہل زبان بینی آصفہ ایو سے سیکو کر آبندا یا ۔ اکبر کا تورتن ، فارسی اور فارسیوں سے میکا فیصنی نے اس سے فیصن یا یا۔ اور آبو العضنل برجی اس کا نفنل رہا۔ جہا نگیز تخیلات کائٹلاا ورگوکساک الغیب کا ما فظ ہے۔ گر فرد وسی کے اس جام جہاں نان د شہنآمہ، سے بھی باتیں کرتا اور فٹرور میں رہتا ہے ۔ شاہجاں صاحب ذوق ہے۔ شاہنا مراس کی محبتوں میں مرمعاماتا ا ورائس سے مزالیتا ہے۔ آورنگ زمیب ، عالم ہے۔ انس کے وقعت میں، یہ تآمہ ہارا سزامہ نبکرعالمگیر ہوگیا۔ تبہاً درشاہ (معظم) تبدیل کا شاگرد ہے اور فارسی کا استاد ، اس کا زیا نہ ، سٹسمنامہ کے اُوج کا ہے۔ شاہی بزم میں ، داستان سرا، اُس کی رزم ٹرمعتاا ور در بار کو ہوس میں ہے آتا۔ جب سے صحبتوں میں اُس کے پڑھے جانے کا رواج بڑا ۔ إور ا میرول کی مجلسول میں دا ستان سرا وُں کا عهده برط معلداور وہ عام میں قرّخ سیرسے تحدیث اور پیرشا و عالم (ٹانی ) کے دُورَک وہ جام جم ، د شہنامہ ) ہر وقت گردیش میں اور ہارا پیالہ بنار ہا۔!

اکبڑانی کے زیانے میں شاہنا مرعروج پرتھا۔ توکل نے اسی دور میں اس کا خلاصہ نثریس کیا اور شمشیر خالی اُس کا نام رکھا۔ بھرایک ہنڈ بزرگوار منٹی مول جند د ہوی نے اس آمہ کوار د ونظم کا آبا مرہینایا۔ وہ

کہتے ہیں۔ کہ ایک دن سہ

متیا تقے سا مائیسٹ فطرب ہراک لحظہ تھا ذکر شعروسخن تو چر ہرکسی نے بیال اول کیا عجنبظ دلکسٹ ہے باآب آب بہتار کے فرخ نہیں کہیں

برتاریج فرخ مهیں ہرمیں کیا ترحمہ اس نے شہنامہ کا کہ احوال معلوم ہو سربسر تمام اسمیں احوال مرقوم ہے سخن فہم و دانشوڑ ککتہداں بهم محفل آرا تقے مہنگائشب وہ محفل تھی رشک بہار حمین

توایخ کا بھی جو مذکو رہمت کہ ہے شاہنامہ تماشاکتاب ولے ہرکسی کومیئت رنہیں

توکک که مُرد سخن سِخ بھت لیکھا نثریس فصتۂ محن تصر

پنتمشیر خان وه موسوم ہے کہ پیمٹ نکر برا درمرے مراب

كه زوراً ورائخاهبانين بهزام به بولے که ایستنشاس امرکو تماب ریخی کی زان میکھو كرونظم ترتيب باآب ة ماب سبنام شهنشا وگردوں جناب خدا نے بیے شاہ اگر کھیا 💎 خدا و ندا و زنگ وافسرکیا شنابي سخن جب توبا صدطرب بُوايِن قِلِ جِال سِيم مع قربُ كار لكن وآمر ا بُوايِن قِلِ جَال سِيم مع قربُ كار لكن وآمر ا مرتب په شهنام حب موجيا کيا فکرته مال تاريخ کا تو پیمر الف غیب نے ضبح دم کما، تقصیم شمروان عجب م ۱۳ مراا هر کیمتحالش زمانے کا مذاق اور میتھی اس عمد کی شمنا مریستی! حرتی کی بزم اعلی تولکھنومیں تمی ۔ شا مبنامہ و ہاں بھی برستورکھلا ر ہا۔ آصف الدولہ کے زمانے میں میرخسن نے اپنی بے نظیر ٹمنوی لکھی تو شاہنا مہان کے سے بزرگوا رکے بھی بیش نظررہا۔ یتسن بھی اسی شراب طوسس سے مخور ہیں ۔ فرّد وسی کا پیالہ ہے ہوئے اور اپنے گھر کی زائن بے ہوئے اتنا ہوٹ یار دوسرانظر نہ آیا۔ قردوسی اگرروانی میں اُ ہینے 'وَگُفتی'کے مشہور فقرے سے زورا ورمزا ہدا کر دیتا ہے تو تشن بھی اپنی

زبان میں اُس سے کام لیتے اور عجب حسن بیدا کردیتے ہیں بسنو۔ باغ كى تدىينىي مە كھۈپ كىروكى طرح جىننے تقے مجالا کے قوکر خوسشبوئیوں کے بہاڑ المشهزادے کے خام کرنے کے بیان میں ہے گيا ومن ميں جب شربينظير پراااب بين عکس اومنير وه گورا بدن اور بال أسكه تر مستحه تو كرسا ون كی شام پیمر یا برزمنیرکے کبروں اور اس کے حسن کی تعربیت میں سہ زبس موتبوں کی تقی سنجاف کُلُ کھے تو وہ مبیطی تھی موتی میں تل ۔ فرد دسی کی حمر شہورا ورایک فاص قصتہ کے ساعر مسنوب ہے۔ کہتے ہیں۔ کہ ۔ فردوسی کے مرفے پراُس کی نماز جنازہ پر شصنے میں طو س کے ایک مشہود عالم، مولان البرالقاسم سف انخار کیا اور کہا کہ فرد وسی عالم مقامگراس منه کشا بان عجم کی مرح سرانی میں اپنی عرکذار دی! اسی نشب کومولا نانے خواب میں دیکھا کہ مبشت کا دروازہ کھیلا ہواہے ا ورفرد دسی نهایت تحفهٔ لباس بینے مهسنت میں داخل میُواا ور ایک

عَالْمِیشَانْ مُحل میں جابعیمًا۔ مولاناکواس پر حیرت مُونی ۔ فردوسی سے المُغول في يُوجهاكه - آج يه درجركس صلح مين تم كونفسيب بُوا؟ فَردَى نے جواب دیا کہ ۔اُن ووٹین شعروں کی برولت ، ہوہم نے حمد ہاری ہیں نظر مکئے تھے۔ وہ اشعار یہیں ۔ سے ستاکبشش کنم ایزدیک را که دا تا و بینا کندیفاک را بهمورے و برالس زوشیر کندیت، برپیل جنگی و لیر جهاں را بلندی وسیتی توکئ ندانم چریج برج سستی توکئ تحسن کے سامنے ٹنا ہنا مہ کی یہ حمد سے ۔ وہ گو آصل مضمون وہیں سسے يبته ہيں گر ديھيوا بن نظر ميں کس طرح اُ سے رونق ديتے اوراس مضمون ک وں پہلے توحید برزداں رقم سے جھکا جس کے سجدہ میں اوّل قلم سرؤح پررکه میامن جبین کها دو سرا کو کی تجسانہیں تلم يُحِرشها دت كى أنكلى أعطا بواحرمت رُن يول كه رميل نهیس کو بی تیرانه نه موگا شرک تری دات ہو۔ و مدہ لاٹرک

وہی سب اول ہواور سبیت چمن میں ہے و صدی کیتا وہ گا جمن میں ہے و صدی کیتا وہ گا وہ ہے الک لک میتا وہ دیں ہے قبصنہ میں اُسکے زمان زمیں سدا ہے نمود وں کی اس مؤثر دل سبتگاں کو ہجا اس کشود

نہیں اس خالی غرض کوئی شے وكيرشه نبين يرمراك ثوين ندگو ہرمی ہے وہ ۔ ند ہی سنگ میں ولیکن کلتاہے ہرزنگ میں یه ظاہر کو کی اس سے انہیں وه ظاہر میں ہر حید-ظاہر نہیں "ال سے کیجئے اگر غور کچھ اسى گل كى يُوسى بوخوشبوگلا رائن وبن من آگر بهتا نهیں سنجھنے کی ہے بات، کہتانہیں اس ہے نظیر شنوی کے مرنے میں بڑے براسے مست دہے۔ اور اس بعديمى ہارسے بيال داستان سرائي كاچسكا يُركنيا اوروہ عام ہوگيا۔ بر منير هواله من بزمانه آصف الدولة تصنيف بولي رسه بري منزي إ د ہرول فدا۔ ازم زافتیل، تاریخ تصنیف ہے) اس کے تیس

مالنین سال بعد بعنی نعیبرالدین حیدر (شا ه اوده<sub>) ب</sub>کے زماینہ میں تیم نے اپنا گزارلگایا ورائس کے گل بجاؤلی نے ہماری آنکھوں کو کھولدیا۔ يه دونون نتنويان، شآمه نامه كے تبعن سانون كاير يا نظراتي اي - يا کم از کم بیکراس آمر کا رنگ ان میں بھی بھراد کھا کئی دیتاہے ۔ مشتن ا ابن اس داستان فران کو وصال برخم کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ م أكفول كح جمائين محرب ميسيحان مارب تقال عيم ي فيسيدن لمیں سیکے بھیڑے اکبی تمام ہجی محمد علیہ السَّلا م بهَ رَبِ يَدُّتُ دِ مِا تَتَخْتُكُرُ دِنْيِهِمْ ، نَعِي فِما فَ ووصال كاليسا ہی قصر سناتے اور اسکے فتم پر کہتے ہیں سہ لکھنو کا در ارتھی سننا مرکے لئے در اور باہے۔ اور تو اور شاہ نصیرالدین میدرتک نے د تی کا شا ہا ندرنگ قائم رکھا۔ بلکرا سے کچھ ا ورشوخ کر دیا۔ شآ آبنا مد کے نشخ ہزاروں دے کراٹس نے لکھوائے، عام كئة اورجارات إعقول تك بسنيا دسته اورعيروه بارسا كرول

پر اغ بن گئے۔ بلا تشبیر ، قرآن کریم کے بعد صرف اسی کتاب عم کو وہ رتبہ ماصل ہوا کہ بڑے بڑے نظا طوں نے فخر یہ اسے تحریر کیا، وہ مذبّب بناا دراس کاایک ایک کننی بزاروں میں ہدیہ مجوا۔ تشامنامه كابيال عام ہونا تقاكه الل مذا ق اُس كى طرف تُحِيكے اوراسکی دامستانوں سے اپنی زمبیلیں بھرنے لگے ۔ منٹنو ک*ا ب*ے تظا*رور* گُزاً اینسیما مال اویرگذر حکا۔ وہ نظر کا حصتہ تھا۔ اب نشرنے بھی دوقدم سے بڑھایا۔ زبان کے اسی بیٹکے اوران منووں کے مزے نے فسا کہ عجائب كارا لطيف قصه سم كومضنايا- بيمرتمير تمزه كى دا ستان سے ہم كو ملايا - اور طلب مروش رُبا اور بوستان خيال مک مم كوبينجايا-إن ککی قصول اوراس وقت اوراکن کے بعدسے افسا بول میں شاہنا میے اكثر فسابول كاير تونظراتاا ورمند كى زمين يرجحى وه يمك جاتا ہے۔ لکھنٹوکا وہ زمانہ ( اخیرسٹا ہان اود ھر ) طرح طرح کی حکا 'متول کھ ستنغ سنان اوراك سطف أتطلف كالمانه انتقاريرا ل فساناكولي بهكار و بج مزام و لى قو مز بهى قعمول كا وقت آياريه بأكارا ورمارى ذہنیت سے قریب ترسطے۔ اس ہزاق نے ہارے بیمال مرثیر گو کیٰ

کی بناڈا لی۔ارّ د ونظم کی بیصنف لکھنٹو کا مصتہ بنی . بڑے بڑے رہے مرتبہ گو پیدا ہو سے۔ یہ زیبن کلی خب بھولی بھیلی ا ورہ خرآنیس کے زوطبیعیة اسے بات میں آسٹماث کردیا میر میسن کے بعد بھی تتا ہنا مدان کے خاندان میں برا برزیرمطالعدرہا۔ میرانیس کے مرشوں کی مبشتر اطائیاں، شامنامہ کی حنگوں کی تصویر ا وراُن کا جواب نظر آتی ہیں ۔ میرنوا ب موکس ( برا درخرد وشاگردائیس) بھی فَرَدوسی کوسرا سَبَتْ ہیں۔ گرشاً ہنا مہ ، دنیوی با دشاہوں کا فسانہ سے اور مرثیہ ہارے دین سرداروں کا، کارنا مداس لیے اُن (موکس ) کا بیان فرد وسی کے کلام پرسبقت جا ہتا ہے۔اس خیال کو وہ مرحوم اپنے ایک مرثبہ میں یون نظمر فرما تے ہیں ہے ل الصقلم ثنا رعل ارشاه لکھ

کے میرآنیس اورائمی تقلید میں میرسوئن کے بیال جنگ کر بلاکا نقت، بٹیتر ایرانی زمین پر کھچتا اورشا ہنا مدان دونوں حضرات کے ببیش نظر رہتا ہے۔ اسلئے جبتک فردوسی کا کلام احدر نہوان بزرگوارول کے مرشیے کیا فرا و سے سکتے ہیں۔ شہنا مرس جنگ رئستم و اسفندیا رئے بھینے کے بعد توکس کے اس مرثیہ کا مطالعہ کروستے رائت معنی تعلم۔

تينيع على كى تحكوفسم، دم نه يبجيو حبتك نه لاكوسر بول فلم وم ناجبو اولادِ تغِبْنُ كَيْ لِرَانِي بِيُولِ اللهِ مِلْ اللهِ افسانه موئي رئيم دستال كن اسا وكهلا ذوالفقاء على كيرش ال عالم كے مار دول مِرْغم سے فول سے <u>د وسی بلندسخن سسسر نگو ں اسم</u> دست مداكى صرك ، سيصفناك يلان خيبرميح مهولي تقي، ومي حبّاك يكوليس كلاتم ينى تصانيف فخلف وجمول سي شهرت ياتي اورزنده رست ہیں۔نصاب درس کے علاوہ ملک وقوم کی وقتی صرورتیں اوران کی ومنتيس هي الخيس جلائ ركهتي إلى - كرا دهرنصاب درس خم وبند موا-

بله بفتخان رستم مشهورہے۔

صروژنیس بوری مومیں اور بنیتیں بدلیں اور وہ نیفیں بھی گم ہوگیں یہی جبزس موسمی کملانی ہیں۔ رُت بدلی اور وہ ہَوا ہُو ہُیں۔ لیک ڈُنیا کی واقعی کتابین کمنام نہیں ہوتیں۔ اسلے کہ وہ موسمیٰ نہیں بلکہ سدا بہار موتی ہیں!

صیحت کے دلیکن افسوس کرنتآ ہمت امرائس وفت کلک میں ارزا و عام ہوا جبکہ ہمارے قُرابیکا روطل ہو جکے تھے۔ اسلے اس نامنر عجم کے دہ فائدے حال نہ ہو سکے بواسکا مقصو دتھا۔ عالم بر کے بوراس ملک کی حالت ممتاج بیان نہیں۔ اس وفت تَنامِنام تمجى زياده زور داركولي كلام بهارے سامنے ہوتا تو و ديمي بم پراتز ندكرتا۔ ايسے كزورول و دماغ ، توس دارو، اور بوآ بر مره سيريمي املي طات حاصِل نمیں کرسکتے۔اس لئے شاہنا مہارا در ماں مزبن سکا۔اُسکی صرب وه داستانین اور خالی وه تقصتے ہم پر فنبینه کرستکے جوائس صدی، کے مندی دماغوں کو مرغوب تقے ۔ اور میں وجہ ہے کہ ہماری اُر دو داستا سرائ ( وه نظم بویانشر) شآمها مه کی مفید و با کار با تول کو چیو (کرصرف اُن حَكَا يَتُول سِنْ كَعِيلتي رَبِي جواُسُ فَصَنَّه عَجِمُ كَا غِيرِ صَرْوِدِي حصَّه إِمِن \* بهرمال، شامنامه، بم يرقبصه كرحياتها - اس كي مانك عام تل الله اس کے چھاپینے اوراس سے فائدہ اٹھانے کی فکر ہونے لگی۔ سنشاء کے بعد ہی ہند وستان میں مجایہ آیا۔ کلکتہ نے اسیس بین قدمی کی اور مفید کتابوں کے جیاسے کا سامان ہونے لگا آرمیا سیکسندیه تا مه میمان ملی اگران اورا میرون کے سوا دوسرے شوقینو کی دسترس سے با ہرمقیا ۔ اسلے لک میں اس کے اٹرا وراسکی مانگ کو

له مثال کے طور پر آنیس کا کلام موجود سے اِس سے بھی ملک رنے وہ فائدہ مذا محایا ہو اگر کئے سے غاع و معلم کا اصل مقصد تھا۔! د کھا کلکنڈ کے ایک طبع نے اُسے شائع کرناا وراسسے فائدہ اُٹھا ناجا ہا۔ انگریز ٔ تاجرای ،اپنے فائدے پرنظرر کھنے والے اور پیٹ یار ۔ اس زما نەمىي بىيال دېككتە ) يەتىن مىا ھبان، كَمِسْتَقِ ن، تېزىگىش، ورىڭرلىش اینے علمی ذوق میں شہور تھے۔ ایخول نے بڑی محنت سے شاہنا مہ كم فتلف قلمي لننخ فرايم كرك أن سے شآبنا مه كاا يك فاص لنخذ ترتب دیا وه کلکتر کے ایک مطبع سے الماع میں شائع ہو کرعام مہوا۔ اسی کلکتیامطیع کے شاہنا مدکی وہ فلیس ہیں جو بعد کو تمبئی اور کھنو وغيره كے محيا يہ خانول ميں ھيبيں اورسستي بكين . تکلکتہ کے اُس شہور نسخہ میں شاہ مینو چیرکی زبان سے ( اپنے بیٹے نودر کونصیحت کرت وقت) بیمزیدار شعر بھی نظرات اے سے ممنول نوشور درحهان واوري كيوسے برآ لد بر بيغيرى یمی نمیں بلکہ سکنڈر و وآ راکے نا مہ و پیغیام کے سلسلہ میں تیر کیطف اشعار بھی د کھائی دیتے ہیں ہے ممال ازبروخيرود الشقفسيب نوستنة برآن برمسك

نشستندوا ورا بأمين سبوا برريم مستيحا وبيوند راست به دارارونده وسوگندخورد بددین سے وبه ریخ من بر دا گراس شا بها مه کے مرتب ہمارے ان تیمی دوستوں کو اُس فی ا تنایا دیذر با که تمنّو چیرکاز ما نه مصنرت تموّ سلے سے بہت پیلے ہے ۔ اور حضرت كى زبان وكلام كاآسشنا اليه دالحاقى ، شعرول كواس شَا بهنارين دیچھکرہے اختیار نمیس دے گا! مَرَورِيات مباسيات ٱلمر ( قربانگاه ) يرصَدا قت مهينيه صدقہ کی گئی ہے! کتنا درست نفرہ ہے ، اور بیال کس درجہ حسبت ا الله رسے تمعارے مندلئے سخن کا وزن وا ٹرکو اُس کی زبان سے آلبرز ( ایران کامشهور میال<sup>ا</sup> ) پر <del>محبی تجلّی طور</del> د **کھائی جا**تی اور (حصرت مسیج کو تا زه تمیّات دیئے جانے کی تدبیر کی جاتی اور شاکہنا مدیکے ور قرار ایران بزرگوار کی تصویر یول محینی حباتی ہے!!

くりくりくりく



چنین داد پاسخ کردانائے چین کیے داستانے زِرست اندرین روّروی

## شابه خامه بربیرون اثر

زندہ لک، زندہ قویں اور زندہ انسان کینے گرد وہین کے اثراً سے معنوظ نہیں رہ سکتے۔ فرد وسی بھی زندہ تھا اسکے لک کے اندژنی و بیرونی اڑوں سے اُس کادگور رہنا محال تھا۔ آیران سے ملے بوک کئی ملک ہیں۔ عربتان، ہندوستان، ترکتتان اور مینیستان۔ وہا کی معاشرت و تہذیب کا قارس پراٹر پڑا اور قرد وسی بھی اُن مناثر رہا۔ لیکن اس کے شاہنا مرکے لئے نہ زمین عرب موزوں تھی ، نہ ڈینا مِنْ دَكُره و بال كى گذشته روائوں سے ووابنی تا بیخ عجم كو مفید ومنظم بناسكتا - ثناً بهنا مرمیں جس قت كے قفتوں اور جنگوں كا بیان ہے -عرب اس قت لا یعنی تفا اور مہند ہے معنی - اسلئے ائسے نیم مهذیب ترکت تان اور مهذب جبین ستان سے واسطہ ركھنا تفا حكمت جبین مشہورا ور و بال كے قديم قصے اور بُرا سرار حكا يتيں معروف تقييں اس وجہ سے اس كتا ب عجم كا ايك الجھا حصة قديم جبین نذہ جی نیم ندہ ہی روائیق نكار فانه نبكیا - اسكے علاوہ ثناً بهنا مرج نكم آیرانی و تورانی جنگوں كا مرقع اور اصل رستم كا كارنا مرجب ، اس لحاظ سے اسے اسے اسے اس بہیروكا خیال ركھنا صرور تھا -

رسم ہسیتانی ہے اور اس کا خانران جینی و سین ۔ سین دد (بانوئے جین ) اس کی دادی ہے۔ اس خیال سے فردوسی اسپنے ہیروکی ہرآدا ، جینی دکھا تا اور اُس زمین پر اس کا نقشہ کھینجتا ہے بھر ابنی زنگینیوں کے لئے مشہور رہی ہے ۔ آمہ نگاری کا یہ ایک وت بل آفریس ممونہ ہے ۔ فردوسی نے رئیستم کو یوں پیش کرکے اسپنے دماغ و قلم کا زنگ وزور دکھا دیا۔ ونياحانتى سبيح كهرستم محض خيالى و فرصنى ببشره نفعاا سكئے كچھەدك مِیتا۔ گرفردوسی کے قلم سے وہ حیات ابری یا گیا۔اُس کی آ دھی عُم ایناس بیروکی فدمت بس گذرگئی - کمتا ہے ۔ که یک نیمهاً زغم خودگم کنم جہاں را برا زنا م رستم کنم کهرستم سرح بودورسیتان من آ در دم اورا دریں ان یرکیوں ؟ممکن اسلئے کر آیرانی و تورانی جنگ به غیراس (رستم) کے ىز هزا دىيى ا ورىز سر دو تى - ا ورحبب رستم يوں ميدا ك ميں آگيا آواُ تصویر پیکنی برد ول پر کھی اور شفاف ہوگئ ۔ قرد وسی اینے اس بیانی کے مٹروع میں ایمان داری کے سّائقہ نبا دیتاہے کہ آسکے بہر وکا خاکہ اور تیلاکس زمین کی مطی کا ہے ۔ سٹسنو۔ ہے چنین دا دیاسخ که دا نامیمین یکے واستانے زوست انریں یمی یہ باتیں ایک جینی مسنزانہ (کتاب ) سے لی گئی ہی! آس مضمون کی تمهیدس قرد وسی کے ثما ہنا مدیے ما خذکو جمال بناياكيا و إل يا دولاد ياكيا سبه كر - بُسّان نامه اورگر شاسب نام وغيره

کے سانچہ چینیوں کے فدیم زہبی ونیم نرہبی قصے بھی اس کے بیٹ نظر نام ( Teng Shen yen ) نام چین کی ندایمی و نیم نزایس جنگوں کے بیان میں ( به زبان چینی ) ایک میم ( ارہویں صدی قبل میسی ) شنوی ہے جس میں وہاں کے تہیروا وراکئے امورون کا به وضاحت ذکرہے۔ یہ شنوی میکن کاگو یا شاہنا مہے اسلئے و ال سجدمقبول تھی۔ علاوہ اور تیکنی تصنیفوں کے اس تنوی يىں خاص طور پرۇن ئاموران چىن كى تصويرىي يوب نىچى د كھا ئى دىي ہیں کہ اگر ششا ہنا مہہ کے تیمرو، فارسی نا موں کے سَا عَقَد مِینَ نہوں تو، د ونوں ایک معلوم ہول گریقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اور چینی تصنیفوں کی طرح یہ مٹنوی بھی پیلوی میں ترحمہ ہو ٹی اور قرد رسی کے بیش نظر تھی۔ گرا نناص ورکہ اجا سکتاہے کہ اس کے موا د سے وہ زنده كن هجم صيطيح اوريول واقعت تصاكه تبتيني تاموروں كو آيراني تمهرو و کے قالیب ملی اس کامیا بی سے ٹوھال کر انھیں لیبی حیات ازہ دے گیا۔ آیشیامیں رئیسرج یعنی کرید کا ما وّہ ہمیشہ کم رہا ہے۔ ہند بہ ایس علم وہو حب فن این سے بے خبر ہاتوا یس تعققاً میں موحقیقتاً فلسفة اینج اپنے

ائس کی قدرت سے با ہختیں ۔ عربوں میں بے شک اس کا مادہ تھا۔ ا ورائفيس مُطلبُوا لعالم لوكان باالسّين (ليني علم ماصل كروا كُرحٍ، وه ټين ېې مير کيوں نډېو ) کاساسبق مجې د ياگيا تھا ليکن ايسه مکم کے دوسرے معنی اُنھوں نے لئے۔ اور لینے عروج اور د ماغی صلات کے زیا نہ نیں بھی وہ زیا دہ تر،خالص ندہبی معاملات میں مصروف رہج۔ علم المينيا ( منصهند ) لين علوم وفنون متعلق بر تيين يروه کیا نظر کرتے۔ رہے آیرانی۔ وہ اس کے اہل ہوسکتے تھے۔ شآ ہنامہ ان کی چیز تھی۔ اور فردوسی کا پیشعر سے چین دادیا سنج که دانا کے چین کے داستانے زوست اندریں اً ن کے سامنے تھا۔اس کے معنی ومطلب کے سمجھانے میں وہ این بغل کے ملک رجین ) کی خاک جھان سکتے اوراس کی تفسیریں ویا

له سِينيا ـ يوناني مِن تَبِين كوكمة بي عود السفاس لفظ كونسين مناديا -

بهادے سکتے تھے۔لیکن تقلیات میں وہ عربوں کے مقلدونقال بنے

ا و رعقلیات میں رسطو کے شاگر د ہو کر صرف اس فلسفہ سے کا مرکیتے رہے جس کی بنیا دزیاد و ترتخیلات پرہے۔ داغ کی امسس کروک ( سهدین )نے آغیس شلادیا۔ نَثَا ہنا مہ کاا زر کرلیناا ورأس سے ایک فوری میجان وجوش میں آجا نا اکفوں نے کافی مبانا۔ اور اپنی کتاب کے فلسفہ کو پیٹول گئے۔ اُن کے مختلف مسلک واعتقاد اور ائن کی اقسام طرح کی شاعری مجی زیاده تر پیچانی (گه *Emotional*) تقى السلئه وه لتأتبنامه كى سى سلسل دسنجيده تصنيف پرصبر كرئياته كياغوركرة - اورا سيلئے فارسى نذكرے ، عام طور پر ، شعرو شاعرى كى ائن تحبث میں پڑگئے جسطحی ولباسی تھی۔ اس کی رُوح پر مزَ نظر کئی اور نداس وقت حاسکتی تھی۔موجودہ آہند، ابنک اسی فارسی شاعر تھی ؟ فارسی نذکروں اور فارسی دیا غوں کامرید ومقلاہے۔ اسلے ہارے تذكرون مين السي جيزون خصوصًا شآ مِناً مرسك اصلي حُسن ا ورانسكي غرص و غایت کی تلاس بے سود ہے۔ وقت آتا ہے کہ ہمارے اہل فلم ا د هر مجمی متنوجه مهول ا و رنه کی تحقیقات سے بھی اپنی کتابوں کو بھر دیں -آس سو، ڈیڑھ سوبرس میں کوریٹ نے ہاری آنکھیں کھولدی ہیں<sup>۔</sup>

یور پین، نماوم کی تحقیقات میں گئے۔ اور علم سینیا (مپینی علوم) سے
جی ایک حد کہ واقعت ہو گئے۔ قدیم جینی علوم کی تلامش ہوئی۔ اس
ذوق میں جینی شاعری کے سیجھنے کا بھی اعلیٰ سوق ہوا۔ وہ جین گئے۔
جینی سیکھی۔ وہاں سے نزانے لائے ۔ اور ہزاروں برس قبل سیج
کے وہ جینی دفینے، بیرس وبرکن کے سیفوں میں رکھے گئے۔ انیس
فینگٹشن ان ( مصوبر مسحلی یوسطین ) کی سی وہ شنوی
فینگٹشن ان ( مسحوبر مسحلی یوسطین ) کی سی وہ شنوی
بیجی ہے جسکا اوبرؤ کر ہو چکا۔ یہ ترجمہ ہوئی اور حاشیوں کے ساتھ شائع

پینیں دادیاسنج که دانا کے مبین کے داستانے زِدست اِ ندریں

کے معنی سمجھاد کے آور نوسوبرس بعد فردوی کے کلام کی صداقت عیاث بوگی! اس جبنی ذخیرے اور خصوصًا اس جبنی تتنوی سے جستہ جستہ اور صرف وہ باتیں اِسوقت بین کردی جائیں گی جو ہارے شاہنامہ میں بھی نظر آتی اور ہواس (شاہنامہ) کے بڑھنے والول کے دماغ میں حاضرا وردلجسپ ہیں ۔

## ۱۱)گیاه حیات

دزندگی کی جڑی) یہ احتقاد قدیم سے دکر و نیا کے کسی حقد میں ابحیا اورگیاہ حیات موجود ہیں۔ جن کے استعمال سے آدمی مرتانہیں۔ اکثر باد ثنا ہوں نے اس کے ماصل کرنے کی کومشیش کی لیکن مذمل سکی۔ فردوسی کہتا ہے کہ نوشیرواں نے بھی اپنے ایک مکیم کرزو (بُوذر) کو اس کی آلاش میں تہذہ بیجا۔ لیکن وہ کامیاب نہ بُوا۔ دوسری جڑی سامے آیا۔

گیا از خشک و زیر برگزید زیر مرده و هرجه دخشنده دید زهرگوند مودازان خشک تر یمی بربراگنده برمرده برا اورمسیون و ند ( که مه ماله ماله مندو که این که یک بین که یک می این که یک می بین که یک می می ایک گیاه قبل میسی ، فغفور قوق ق ( خیک مه معه ) نے ایسی بی ایک گیاه کے لئے دُنیا جهان اری - گرنز می ( انتخاف جا کینا صفح ۱۱۲ – ۱۱۱۱) یمال این ایک کر نیز می ( انتخاف جا کینا صفح ۱۱۲ – ۱۱۱۱) یمال این ایک کر نیز می دان بوشی بین خیال و اعتقاد را بیم به ارسه بیمال ایس جری کانام بیمیون بوشی به سے - اور شاید به و بی جری به بیمن می کرخی بونے بر، تهنومان ای کے سے بود کھن کی لوالی میں ، میمین می کے زخمی بونے بر، تهنومان ای کے سے بود کھن کی لوالی میں ، میمین می کے زخمی بونے بر، تهنومان ای کے سے بود کھن کی لوالی میں ، میمین می کے زخمی بونے بر، تهنومان ای ک

لئے ایک بہاڈسے لائے اوراس کی ڈلت وہ (مجمن) می گئے ! (٢) رسيم كاكيرا شَا ہنا مرکہتاہے کہ آز دشیر کے را نہیں ایک غریب پیسرخت واُ نام اس كيط كى به وولت اميركبير بوكبا اورباد شاه كامقا بلركر ف لكار اورکر ان پرفیفنہ کرنے کے بعد سے ر شهر کیآرال به در ایسے آرس یک انٹسس نے اپنی حکومت ستا کم کر لی۔ يركي التين كا تحفير بعي اي مستودي فردت (De vaprout) ناقل ہ*ں کہ جینی قعب*ّوں میں اس *کیرٹے کا تف*فیبل سے حال موجو دہج ا وروه حکامتیں قدیم اور سے سے کئی صدی قبل کی ہیں۔ آیرانی روآ کے موافق یہ کیٹا وہاں ایک سیب کے اندرسے تکلا اور تیبین میں ایک تشیشے کی رور توں سے ا ( دی غروت صفح ۵۵ م ) دس کارنامئه کرنشاسی شَابِنامه س ہے کہ یہ آبرانی میروایک خبال میں کا مک نام ایک فیمی اله كر ان - كنة بي كراس لفظ كرم (كيرا ) سے شهركر ان بنا - يعنى كيرول والاشهر- ہمیل پرند کو مارتاا وروا دلیتا ہے۔اسی طرح ، اِی ہرمنین ) مامایک بمینی قدرا ندازاین اکسیس ایسے ہی ایک زبردست چرط پاکا سکار کرتا اورمرد نیتا ہے (ورز عصمععلم منفی ۱۸۱-۱۸۲) کیم کی كرتناسب، ايك ازدسه كوبار ااور ونخوار بميرك يرباعة صاف كرا اورایک در یان حیوان (گندریوا) کوابنا نشانه بناکرنام بدراکر اسب تو وہ جینی اِ می ﴿ سُرِم ﴾ بھی اسی طرح کے مانور وں کو تہ تینے کرکے و (cegranat De la Ancien نيا ؟! ( فرينت nes

شَا ہنامہ میں یہ حیوان رَسَمْ کا شکا رہے اوراس کے عِگر کا خون شاْ کا وس کے سعے نا بینا کو بینا کر د نیا ہے۔ رسم اس حیوان کو مار کر ما دشا سے عرض کرتا ہے کہ ۔ سہ

زمپلوش بیرول کشیدم مبگر چه فرال دېدمشاه فیروز گره

وَيَوْسَفِيدُ كَا بِيلُو جِيرِكُر ، أُس كَا جَكُرْنِكَالَ لَيا كَيْبًا - مَا مَرْسِهِ - اب كَيْهُمُ

او ؟ - كانوس كتابي سه

مول نونس ا ورتو در تيم من مال نيز در ميشه م اي الجمن گراز بینسیه و میار تو که با دا جمال آفری یار تو ا ں اس کے خون کے قطرے ہاری آئکھ اور ہارے ریموں کی آنکھوں یں ڈالوکہ وہ رومشن ہو مائیں ا درہم (سب ) خدا کی حرکائیں! گروآی فرنج مورخ دهیکیم دی غروت (جلد ۴ صفحه ۷) اس داستان کوایک قدیم چینی حکایث سے بھی منسوب کر کے کمتا ہے کر۔ انسان وحیوان کے جسم ( معصصنعه ) میں ایسی چزین موجود ہیں جو بیاریوں کی دوائیں ہیں۔ حینی ، اغیس اثن (مہمع آبری) کیتے ہیں ّ ۔ ۔ دیا کی اکثر چیزوں کی فاصیت اوران کے فایرُسے مذمعلوم مونے کی وجہ سے یا تواُن چیزوں کی اصلیت سے انکا رکبیا گیا اور انفیس خصن فسا رسمجها كيايا تهذيبًا اتفيل معجزه (يعني عام ملويجه عاجز كردينه والي با جيع أسوقت دومران كرسك ادرأس سع عز بوا )كمد إكميا يتما بنامه میں بھی اکٹرایسی ایس ہیں جو یوں عجیت نظر آئی ہیں۔ اُن کی اصلیت

الله ایک اردانی میں دفعة سورج گربّن بوگیا سگهن تبوطا اورمورج نخلاقو کا دُس اور اس کے مصابول کی نظرمورج سے اوا ی - جیکا چوند لگ کئی - اوراً کی آنکیس خرا بوکیئن و ما ئیبت مذجاننے کی و جہسے ہمشسست دیا غوں نے انھیں محض منام کالقب دیدیا۔ یہی باتیں اگر کسی مذہبی ہیں تھاسے منسوب ہوتیں تو وہ معجزہ قرار با جاتیں ب

آبیاں ایک لطیفرسو استان بھی ایسی جروں میں اندھا نہ تھا۔ آبران کے شا و کا توس کی روشنی جٹم، آفتاب کی دفعہ چکسے کم ہوئی۔ اور تہند کے سلطان آبین الملوک کی انکھیں، لینے شہزائے۔ "آج الملوک کو دیکھ کر، کمزور بڑیں۔ وہاں ایک جیوان (دیوسفید) کے جگرکے خون کی تلاش ہے۔ اور ہما رسے بیماں آبین الملوک کا ایک کہاں (آنکھ بنا ینوالا) عرض کرتا ہے سے

> ہے باغ بحاول میں ایک گل لیکوں سیم اسی میں مار سینگل !

اسلئے اب اُس گل ( بحا وُلی ) کی ڈھونڈ مدہے۔ آن الماوک کسی طبح شخرائش گل کولاتا، بحا وُلی کے سے بچول کو بھی پاتا اور زین الملوک کی آنتھیں کھول دیتاہے۔ یُرگل ؛ اصل کُوٹش ﴿ حسلتم کی ہینی ہما راکنول ہے مبیکا شہد آنکھوں کوروشن کرتا اور ہماراول کھلاتا ہم ! ایک بات ا ورسنو - کنعان میں (حضرت ) تیقوب کا نور بھر واس رحضرت ) توسف میں روتے روتے زائل ہو جاتا ہے - گر ہو ائے تقر مژدہ سناتی اور میں توسف (جوزلیخا کو بھی یا دولاتی اور ٹری بڑی کرامتیں دکھا چکی ہے ) آسرائیل ( بیقوب ) کی آنکھیں روشن کردیتی ہے - کوالقہ علی وجہ ہے فاس تد بھر پڑوا ۔ وہ تربیص ) اُن کے بھرۂ میارک پر ڈالدی گئی اور مبنیائی عُود کر آئی !

اس احسن اقصص (قصد پوسٹ ) اور بیرا بهن پوسف نے طرح طرح کے مصنامین ، استعارے اور کنا ئے بیدا کر دیے اور وہ بھار<sup>2</sup>
تیغ ادب کا جوہر بن گئے ہیں - مگر ہم کو کیاغ صن کہ انتھیں کھولکر کچھ برصیں اور ایسے قصتوں کی تہ تک بیونجیں اور داستان کا توس ، قصته زین الملوک اور لینے بیرکنعاں ، سردار بیود (حضرت آفیقوب کی سی مزیدار و پرحکمت حکائتوں سے سبق لیس اور جھیں کہ قدرت برجگر ایسے بی کل کھلاتی اور ہرشکل میں این قدرت دکھاتی ہے!!

(۵) بیل سفید

شابهنا مدكت به كرستم أنبى بورا جوان مربوا عصاكه- سه

بیل سپیدسید فر زبند ر إكشت و آيد به مر دم كرز ند اس کے شہرکے سرکاری مبلی فیل نا نہ کا ایک مفید ہا تھی چھوٹ گیا اورآ دميول يرثو طنع لگا-رسم كومي خبر ہولى - وه سه ہمی دفت تا زاں سوئے ڈندہ میل خروستنده ما نند در بائے نیل يىلوان اس طرح دوارتا ، دينگهاارتا جار با تعاكه ه حوبيل دمنده، مراورا بر ديد به کردارگوسهے براو پر د و پیر ا تنی اُس پر یول جبیشا جیسے ایک بیاط ٹوٹا۔ گر: بڈر سے تہمتن کے گرززد ، پرمسرٹ كرخم كشت بالاك كديكر س بمارسا إلى وبرا بوكرا سه به ارزید بر یؤو، که سیاستوں برزنم برأفتا و نواروزيو ل

عقرایا ، خِکرایا ، دھم سے گراا ورٹھنڈا ہو گیا! آب ورز (183 age 283) کتاہے کر۔ قدم میں کے نرمہی قصتہ میں بھی میں وار دات نظرا تی ہے۔ و بال ایک طرف سفید اعیوں کا جنٹرسے اور دوسری طَرف ،سُٹے پیش نبوانوکل رسالہ۔ دونوں بحرشتے ہیں۔ ہا تھی بارے جائتے اور سرخ بیش میدان جیتے ہی آ ۱۷ م آگر س امتخان سیا وُٹ (بیسرٹا ہ کا وُس) کی سوتیلی ہاں سوّ دا ہے ،انس پر عارشق ہوتی اورائے کم طرق ہے۔ وہ نکل بھا گتا ہے۔ اینا عبیب ڈھا نکنے وہ یوسودا بر) ادشاہ سے الٹی فریاد کرتی ہے ۔ اُس کی اِت نهیں سنی ماتی تو اور حیر توں سے کام لیتی اور کا وُس کوکسی طرح اُسکاتی ہے۔ یا دشاہ کی اکس عفیب آخر بھٹا کی ۔لکوٹ ی جلا کی گئی اس کی ر وشیٰ سیھے ہے زمیں گشت روش ترازآسان جانے خروشان انش دماث سَيا وْشِ لِلاَّكِيا مِعْمَ بِمُواكِد اسْ آكَ مِينَ أَرّو - بِ كُناه بِرِوْوْفاك كِيمِ نه موكا - ورند راكد موجا وكي - شهزاده سرحمكات كواب - عض كى كه سرئر زمنشرم و تبایی ست اگریے گذایم را لئ مراست اوربسم اللّذ که کرائن د کهتی بولی آگ میں کو د پڑا - اور سه زآتیش نرول آمد آزا و مرد لبال پر زخنده و بنج بچو ورد بنستا بکستانخل آیا!

غروب ( عملسم ) ایسای ایک قفته شوی ، فینگ شن ان ( سهه در سه محدی و معنس ) سے فعفور جین ، تچو ونگ کانقل کرتاہم ا گرکہتا ہے ۔ کہ ۔ و ہال فعفور کے شہزاد سے کے عومن اُس کا دوست تچوکی ( نمام معملے ) آگ میں کو دکر شہزاد سے کی جان بچالیتا اور اسکی سوتیلی ماں کو ذلیل کرتا ہے !

آگ کا ایسا کھیل پُرلنے زمانہ میں اکثر کھیلا جا تا اور آزائش کا یعجیب قرکم منخد تھا۔ ہارسے میماں بھی تسیتا جی اسی طرح آزائی مکی ہیں۔ رآم کو ایک فواک رکھیوشک ہوا۔ آگ میں ڈائی گسیس من رہے تھا مرکش آنا سے نہائے کی مدون سے قدمہ مشرسید

ب لاك على أيس إ إلى وغيره كي عبى أيسه من قصة مشهور إن -

آ تش نمرو دعبی شایداسی قسم کی کو لی آگ نقی جو **حضرت آبرا بهیمرگ**زار بِمُوكَمَى - اور وهمعموم ، ﴿ قُلْنَا ﴾ يَا نَاسَ كُونِي بَرَّدَّا رَّسَلَا مَّا عَلِي کے زورسے تھندے اور سلامت رہے! لتحصدارا ایسی فرمکت حکائتوں کے نیٹوں اور مُورل کو دیکھتے ہیں۔ وہ ہے سگفتہ آید در مدسیث دیگرال ر نظر رکھتے اور مصن اُن کے الفاظ پر نہیں جاتے ہیں! خیر۔ اب ذرا نتیا وسُن کے دِلجیب قصتہ کا سرابھی مثن او ۔اُس کی سوتیلی اُل سَورا نے جب ایسے گھیرا اور وہ بھاگ نکلاتو اس نے کاؤس سے الٹی ٹنکیل کردی ۔ بادشاہ کوتعجب ہوا۔ فورٌا ہیٹے کو ُلا یا۔ اُسے برغور دیکھا۔ پهرستودا بديرنظر کې په شهرا د همعمولي کېرطب سينځ تقارا ور وه (سودا) بنی تھٹی تھی۔ یکڑی گئی! کا تُوس نے دیکھا کہ وہ عطریں ڈو بی ہوئی

> ہے۔ مرس نہ دیدا زستیاوٹ پنال نیزلگئے نشانِ بُسودن نہ دیدا ندراگوے یہ سادا مٹوداہے۔ با دشاہ مجھ گیا۔ گڑٹال گیا۔

مَصَرِ سے بھی ایسی ہی خرآئی ہے۔ ( عضرت ) یو سف، زلینی كِ قصَّه كُون مَنين جانتا -عورت مُوسْ مِن آتى ، وَيُحَلَّقَتِ أَكَّا كُواً بِهِ در وا زے بندگرتی ا ور ( حضرت ) یوسف سے کہتی ہے ۔ کھیٹ لکھ لے آوُ! بینمبر (لیقوب) کا بیٹا تھیکا - وَلَقَالَ هَدَّتَ بِهِ وَهُ حَرَهِا و المیکی اور میزنگلے ۔ بیال تھی سود ا بہ کی طرح عزیز تمصر سے اُ لیطی شکایت ہوئی۔ دونوں دیکھے گئے (حضرت) ٹوسٹ کاکرنا کر قمیص تیکھے سے پیٹا تھا ۔عزیز بجے گیا ۔کہاکہ ۔ اٹلدرے مکر۔ اِٹ کیکنگٹ عَظِيْهُ السول مُصَارِبِ إِناه بخدا! نه معلوم اُس وقت كاآبرا اسية سياوش كے قصے سے كيا سبق الدكا؟ كر ہارے بيال تمقر کی اس وار دات کو بیش نظر رکھ کر پرطے برطے درس دیے گئے ل شآ منامه مین سدیا وُسُ کا حال دیدنی ہے۔ وہ آگ کی مقیلیت چھو<sup>ط</sup>ا تو سودا بہ کے اور حالوں میں تھینیا۔ ران کیکٹی نے ، ابچو دھیا ر د کوئسل ) سے رام کو بحلوایا ۔ انھیں بن با س ہُوا۔ دکھن بہو ہنچے۔ وہا اطے اور لرط ائی جیتے۔ اور مجر گھر آ کر رآج ، رہے رہے! آیران میں سَالِون، سَوْ دابه کے پر ترسے، افراساب کے مقابلہ پرا توران بھیجا

گیا۔ جنگ ہوئی۔ مگراس جنگ کواس نے معلم اورایک عہد نا مہسے برلا يكاوس في ايسے عمد كوليند فركيا - سباؤس في يان سكن كوارا نرکی ۔ إب رکاوس) سے ارامن موکر، مردانه وار، افراساب إس حِلاگیا۔ وہاں ہوں ہو تو لیا گیا۔ اس تَوراً بی ا د شاہ (اُفراسیاب) کا دا ما دبنا ۔ اُستے ایک ُ ملک دیا گیا۔ اور وہاں شاہی کرنے لگا بیجا<sup>ل</sup>اً ا در مهمت کا اُسے بدلہ ل گیا۔ تمصر من بھی نہی اُبوا۔ زکیفا نے (حضرت) يوسف كوآخر تحييسايا- فيدبون- رسه- كرايال تهيك - جيوش تو ا فسرمتصرا و رزّتیناکے سرّاج بنے۔ نبکی کانھل ملا کیاا چھاسوداہوگیا! مَصَرابِينے يوسَف كو علد عجولا - كرا آن نے اپنے سیاؤس كو ياد ركھا-اسكى ايا زارى، مردانكى اورعيرا قرآسياب كيه القراسك بلاوجيشل كا و إن مرتوب جرحيار بأ - دس نون بك سالانزا يك ميلا بونا - جهال سیآ دس کا رجز پرطها ما تا اور پول عجم آمازه دم رکفیا جاتا - ورز کھتے ہیں کہ جَینِ کی آئی ( نامی ہیں )کے بعد مڈوں اُس کی یا دس سالاً ایک میلا مواکرتا تقاا در و ه ایک منبرک تقریب مجهی حاتی تنمی در تَــَـُـصُولُکُ ( مندى مندى ) كے سے قوى تېروكانام كبى مرتول و إلى روشن

ر ہا پیشانے تک دلیمیٰ جب کہ ہشا ہنا مہوجو دمیں آگرا آیرا نیوں کی زبا پرتھا) ہررم جاری رہی ( درز صفح ۱۹۲۸–۱۹۷۷) آیران پرسلما نول کے قبصنہ کے بہت بعد تک پرتسیا وشی میلاویا جاری البکر خست صباح (84 مھی کے وقت اس کا بازار سردیرا ۔ اور صَنیول ( مسمنسه *کلا)* اور فَدانیوں کے زمانہ میں اسکے عومن آران میں عشر کا محرم قائم ہوگیا۔اس کے لئے بھی دس دن خاص بنتے۔اسمیں کر ملائے معرکے ٹازہ ہوتے اور وہ عمیوں کی حبگی سیٹ كوا عِبارْنےكے سَاتھ اخلاق ومُعرفت كاسبق عبى دييتہ رہتے يَسَايونُ ایراً نیوں کا صرف ایک شهزا ده تھا اور (امام ) ختمین ، اُن کے سردار دین ورونیا کے فرزند، فاندان کسراے کے مردہ نام کو زندہ کرنے دلکے اورشهر إنو كيريم لي تقير، وه دايراني ان يركيو كرفدا مرست عميو نے اُن کے کارناموں کو سرا یا اوراپنے ملک میں تحضرت کی یادگارہامم كركے عرب وتحج كوا كيك نراجا إ-

وه زمین ( ایران ) اینے ورفش کا ویا نی کو بھولی مذمحی ۔ ا ورکمیوں کر بھولتی ۔ وہ آ کیاک تا زی کے خلاف اُط جیکا اور مذہبی جنگوں میں تورآنی زمین پراپنے جھنڈے گاڑ جیاتھا۔ منو پھراُ سے نکال جیا اور میدان جنگ میں ۔ سرارِدہ شاہ بیروں کشید درفس ہمایوں بہاموں رسسید

اس کا زرریز بچیر ہرا ، اُ ڈاٹر کر آسان کو د با چکاا ورسورج کو گهنا چکا تھا۔ جنگ غرّب وغیر میں وہ تھنڈا ہو کر ٹکرے ٹکرے ہو چیکااور کیآنیو کا نشا مٹ چیکا تھا!

قویس اپنے قومی نشانوں سے حبیتی اور ور رہتی ہیں - ایرانی اسسے
سیم اوراب جنگ کر بلا کے سید دار و علمدار (حضرت) عباس کے
مام سے ، تیم و خندق کے یا دگار علم کو بلند کرکے ، ان علی غروں کو
یا د دلاتے رہے ! وہ دا کئت میدان میں آیا تو ، جمی ٹوٹے ، درفش
کا ویا بی کو بھولے اور لپنے اس نے قومی نشان کی شان دیکھ کر فوجیس
دگویا ، کیار افرائے ۔ کہ ۔

رَخُرَ فِي يَا رَايَهِ فَوَمَا رَخِرَ فَي وَاجْمَعِينَ تَحَتَ ظَلَّهِ است نشان أُرُّ الْمُرَّرِ ، مَا رسه مرُّل بِرُارُ اور مِكُولِينَ بِرول مِن السُّره! بِيَافِ نَسْرُف وَبِنَا مَسْرَقْ فِي وَمَنْ يَعِزُكَ قَد اَهْلَا

په ارا شرف ورم سے تیری نفت اورم سے زیا ڈکون تیری عزت کرسکتا اُلوٰ، اُلوٰ، چک د مک را رسے کون تجھے گرا سکتا ہے ؟! آپران میں وہ مُلم ویں اعظا۔ یہ نشان ، ہند دستان آیا اور بجاکر میدان میں لایا گیا تواس کی شان اُس کی نیک اوراس کے بیخہ کی جگر دُ مک پر ہاتھا اٹھا اٹھا کرکہا گیا ۔ کہ ۔ سے اسكى منياكے سامنے سورح بھی مانہ ہو مْلَفْتْ بِكَارِتْي عَتِي بِهِ رَسُويِ كَا عِلْهِ مِنْ إِ سیج کہا ہے ایک ہندو پزرگوا رمنٹی نے سے كهي تشامه نامة كاشه كتاب اسيرخ راتوتاك ا در قريد ول كامال طرصو - مبشيد كو ار كرضحاك تا زي، كيّا ني نسل كم مطاف يرَقُلُ كياراس في جن مِن كراس خاندا الالول كومارنا مشروع كميا يكسي طرح اكيك كيآن ستنزا ده زيح ريا تصارة خروه بجي اراگیا- قریدون نام اس شزا وه کا ایک بچه تقا . اس کی اس ضحاک کے ڈرسے اگستے شہرسے لے بھاگی اور شکل میں مہونجی۔ وہاں ایک

رآہب (دروںیش) ملا۔ اُس نے اس بچرد فریدوں ) کو پال کا لا۔ اس درونیش کے بیال پڑیایہ نام ایک گائے تھی ۔ اسی کے دووھ مسية قريدون يلا تقا. وه بطا بواتو ال كم سًا تقديما طول سي سيلا گیا۔ بیاں صنحاک کو آخراس کی خبرلگی۔ دھونڈھ مونی ۔ فرتیہ وں تو ملانهیں ۔ گرفتحاک نے تاؤمیں اُس غریب رآمیب اورائس مجاری كائے كوما رؤالا يضّحاك كے طلم سے دُنيا عا بزنقی آخر رعايا اعظیٰ -كبوا ہوگيبار قريدوں ميا طرراب جوان تھا۔ باپ سے قاتل كا عال من من مرسس ہوا ۔ بیاط سے اُترا ۔ لوائیوں سے ملاا ورصحاک سے رطنه جلا- ایک مصنبوط گر زنبایا-اس براین مران دائیر، تر اکه د کا کے یکا میا سَربہ طور ایر کا رر کھٹا اور کیلا۔ صَمَّاک کا آخر معت اللہ كرك اسى كُرْزَكا وُسَرِّ اللهِ اس كاست ركيلا اور خود با دمشاه ہوگيا۔ وہ گر آز تا ریخی بنا۔اس نے بڑی بڑی کرا مثیں دکھلائیں - وہ کشت کے یا تقریس تھی رہا۔ اور سے

من وگرز ومیدان آفراسیاب کے سے کرط کے نے اُسے عرضنری بخشندی!

رَمَين مَصَهِ نَهِ بِي السِيابِي كُل كھلايا ۔ قرعون، بنی اسرائيل كا دشمن ہو جاتاا ورانھیں حین حین کرما رتاہیے ، حضرت ، موسلی اسوقت ال كريب من إلى - يبدأ بوك تواوَّحَيْنًا إلى أمِّن مَا يُولى -ان كى ان كومكم آياكه بحركو دريا (نيل) ميں ڈالدو-اكيب صندوق یں رکھ کروہ بہا دیئے گئے ۔ صندوق سیتے بہتے شا ہی منل سے جا لگا نیکالاگیا ۔ اسمیں ایک بچے (موسلی ) ملا۔ وہ اسی ایوان میں پلا ۔ دانی کی تلامشس ہوئی ۔ رحضرت ہموسی کی ماں دانجانی ہے ، بلائی گئیر ، وه اتا بنین-ان کا دود هر دیاگیا ۱۰ وربو*ل حضرت تمپنی بر*وان پڑھھے۔ پیر ہو ہوا ، معلوم ہے ۔ فرعون نے موسیٰ کے ہاتھ سے نحابکھا، يا بني قوم دبني اسرائيل ، كونتصريحَ كال لائه - اوركنها كَ أَرْتَهُ يُولِ كو برَّعانے لگے ۔ اور ٱخراكن كے سُلُطان ويسنُو اسنے إ آیران و تمند و تمصر کی میرسکا رئیس تھی مزا دیتی اور براے برطسے را زکھولتی ہیں۔ قدرت کا ہا تھ ایسہ جگر ، گرز کا وسر کوطا قستہ دے کرا ضحاك كے سے ظالم كا سركيليا ہے تو دوسرى مِكْد موسلى كو عصرا عنايت كرك أس سع عجيب عجبب كام اينا ورائغ فرتون كي سع باغي كوغرق

آب کرد تیاہے! اخلاق مصیحت کے لئے ہر ملک اور مرقوم کی ا کیسان مختیل نظراً تی ا وروه پرطے کام دیتیاورغا فلوں کو**نو** کا تی *ٹر*تجا ب مَشْأَ ﴿ وَعِظْمُ ٱ بِا دَى ﴾ ما يرشعريا داً تاسب تو مِي جِيوت ما أ دكهنا غافل ذرار ناكوسجاني تتويح كل بوقعة من التعرب افعاز توري ہم جائیں گے۔ دوسرے آیس گے۔ ہارے آج کے سیے قصیعی جمعی سے،کل اُن کی کہا نیاں بنیں گے۔ اور وہ اُنھیں بھارا ندہیی فسانہ الدي ك- اور نفع كے برك گھا ملے میں رہیں گے !! فردوس كتباسيه بخروگو پرس گفتها گرو د گرنیک معنین می نشانو د كسے كوئة وار دزيز داں سياس سے سبق لوا ور فائدہ اٹھا وُ! گر فرد وسی برنظر کی کس نے ا ورثباً

کو دل دے کر بڑھاکس نے ؟! نیزاب رستم دستاں اور اس کے گھر کا حال مشنو۔

دن زال

(پرزشم) جیسا کوئن جیگے ۔ تمام کے گھرمدا ہوا تو سرسے پیر کک سفید تھا۔ ایسے بچہ کو دیجھ کراس کا نام زال ( یعنی پیر ُ بڑھا) رکھا گیا۔ اور تھر سام اُسے ایک جناتی ( غیر معمولی ) بجیہ تعجھ کر مہا طر رکھینیک آیا کہ جالوروں کا شکار ہو جائے۔ وہاں ایک سی مرغ رسیمرغ ) نے اس لا وارث کو یال کالا۔

آب، مشهور نور بین مورخ آیگی ( 97 و عوص بهوره ما) که تنام که جین کا ایک میرانا قصته یه که و پال تهوکی ( منظم معدی که ام اسفید که بینا بهواجس کے سرکے بال تک سفید عقر اسلے اسبے لاوتر بی ( نہوں کہ مسمد ) مینی نا بالغ ہیر در مورک کھیاں ) کالفت دیا گیا۔ وہم سے اس بچہ کو، گھروالے، مرک پر ڈال آئے۔ ما نوروں نے اس کی پرورش کی! (۲) رو ممرغ

ہمارے بیمال اس مرغ کی ابتک وہی ایک ٹانگ ہے! اسکے قدو قامت کویا دکرکے تھی یعنی تیس مرغوں والا، کی سی بھیتی اُس پر کسی گئی اور وہ ایسی جُنِی کہ ہماری زبان پر سیر طعد گئی۔

فرُّب (صفحہ ۱۹۹ ہ آور ۷۰۷) کا ساجیٹی دان محق بتا تاہے کہ اس سیمرغ کے جوڑ کا ایک اور ۴۰۷ کا ساجیٹی دان محسن کا اس سیمرغ کے جوڑ کا ایک اور مخلوق ترخ دسلی کے سی کفیس اتا اور وہ بھی بڑے کا م دیتا ہے ۔ وہاں زمین کفیس ناموں کے درویین بھی تھے۔ اورایک دومرا را آہب، "آور جن دسمنو محل ہوستی ہور ہو۔ ان کی درسمنو محل ہوستی ہور ہو۔ ان کی کرامتوں کے قصمے زبانوں پر تھے۔ اور ان کے بعداب جو کا مل روٹ کرامتوں کے قصمے زبانوں پر تھے۔ اور ان کے بعداب جو کا مل روٹ کرامتوں کے قصمے زبانوں پر تھے۔ اور ان کے بعداب جو کا مل روٹ کرامتوں کی زبان پر محتلف شکلوں میں چڑھ کے۔

اس مزیدارقعته میں سرکنیو تی دلکی در شابها مد ۱۹۲۹ و ۱۹۲۸ می صدر ایس مزیدارقعته میں سرکنیو تی دلکی در شابها مد ۱۹۲۹ و ۱۹۲۸ می صدر لیت اور آوستا دیار سیول کی ندمی کتاب کے حوالے سے تباتے ہیں کہ تبہلوی (قدیم فارسی زبان ) یں اس لفظ سیم کو

مرغ بن د سهده بوعه ملک کمته بین - لیمی رایک بوا بازدرکین کشرت استِعال وه مِرغ بین، بین مرغ اور سیمرغ بنا اور بیم بهاری بهوایس اُطِ تا بیمرا - !

ہمارے پر پر واز مبت بلندرہے ہیں۔ شاہنا مدکا پر شیمرغ بھی ہمارے اوب کی نوک زباں ہو کرخوب خوب پٹے کتا اور پیڈا کا تارہا۔ اور آخر وہ بھی ہما رائٹما اور سرخاب کا پر بن گیا۔ لیکن ٹمنوی کی ' سفر مرغا درطلب سیمرغ'' والی نصیحت خیز و مزیدار حکایت اور عطاً رکی منطق الطیم فضول پر نہیں با ندھیس بلکہ قطرت کے مہبت سے راز کھول دسی ہیں!

(سم) رسم سیمرغ اگر بمحدین آگیا تو تهمتن ناتیجی کاشکار مذہبنے گا۔ ابھی تم نے سناکہ زآل کی پرورش کیو کر ہولئ اور فقدرت کی مددسے وہ ایک نهابیت خومشس آب وہوا جگہ میں کس طرح بلا۔ اسلئے اسکا سند

سله سِن بُو ( سمه مهم مهم مهمندی ) نام ایک اور برند و در ولیش بحل چین کاتحد اور خیبی تا مود در در در مین کاتحد اور خیبی تا صدیح ایر بوا با زیرند نا انسان سجه جائے تھے (غروب اصفی ۱۰۹۰ - ۱۹۹۹)

وقوی ہونالازی تھا۔ رَئستمراسی زال کی ال سے ۔ برومندو توانا۔ ائس کے بیتے میں ما ر) کو د شواریاں کیو کم نہوتیں ہے سيكے بچتر بر، چوگو، مشير وس " به بالا بلند و به دیدا رخمش برسا گرا ۱۱ ورلنبا چڙا پر ڪھنے میں سے بریک روزه گفتی که یک ساله نوّد یکے تودی سومسن و لا له بُود پیدا مُواتومال کے زخم طِلگے۔ وہ اُن پروں سے بھرسے جُواس تیمِغ نے ایک مطی کے ساتھ یہ کمکر زال کو دئے تھے ہے ئیاہے کہ دا دم تو باشیرُشک میں بہ کوب بکن ہرسد درسانی<sup>شک</sup> راُن مال ازار لي يحرَبُن في خبسته بود سايُه فنسترمُن تَمَكاحال سناكه كبيساً بيدا بُهُوا تِحا؟ السِلِّي اُسُ كانام توركُما كُسِيا ن د تهم برمعنی د لا و ژبزرگ ۱۰ ورتن پیجسب یعنی قوٰی مهیکل 🔇 گرلقب بطا، رستم! یعنی بَعَیکا ہوا ۔ ترستن کے معنی اُگنے کے ہیں، رُست، مُرسسة، بعنی اکا ہوا، تیار۔رَستم کی بیمتیم، نون کی عِکمیّتِ

تحفہ ولہجہ ہے ۔ حہاں وہ بیدا ہوا تھا۔ (D. A. Mackengi Pago 291) ( اب ميكنزى (D. A. Mackengi Pago 291) اورلیگی ( عبو وعکه ) کہتے ہیں کہ تیتین کی بھی الیبی ہی ایک حکا بت ہے۔ ایک ستم و ہال بھی اسی طرح بیدا ہوا۔ اوراس کی مال کا زخم، کسرائن ( مصنعه Caasara ) نام ایک درخت کی تعیال سے بجراً ۔ یہ درخت جیکن میں تھا اوراُس کے نواص جینیول کومعلوم تھے! ( ) in ( ( ) آسفندیارکی اطانیٔ ہے۔اورالیمی که پیلے روز رَسّتم سا مرد اس نیرو سے گھیرا <sup>ت</sup>اہے۔ا<u>سلے کہ زر</u> دمشت نے اپنے اُس (اسفندیارلیگرشتاجی شاگوه مرید برد عادم کی ہے اوراس کی رکت سے اور مصبارتو ایک

اله شاه كشتاسب في الله بني آمنو زر دست برجار فرانسين كي تيس-اول - بهشت اسی دنیایس اسے ر بادشاه ، دکھادی جاسے -دَوَم - عالم كم كَمُذَرَشت وآئده واقعات كااست علم بوما سُه ر متوم - أسے میات ا بری اے -

جَيَّاره م عِبْك مِن كوئى حرب أس بِر كاركر ند مور ( با ق برصنحه ١٧١)

طرف، رستم کا گزرگا و سرنجی کارگز نهیں ہوتا۔ نیر۔ دونوں دن بھر رشتم اپنے نیمہ میں آیا۔ شیح کی فکر میں سے ہنتم اپنے نیمہ میں آیا۔ شیح کی فکر میں سے ہنتے ماہینے نیمہ میں آیا۔ شیح کی فکر میں سرزانو پر ہنتے ماہین ہے۔ طبیلنے لگا۔ کچھ یاد آیا۔ نو طرمیں گیا۔ اس عالم میں مرزے دید برفاک، سسر بر ہوا گزے دید برفاک، سسر بر ہوا دیکھا کہ ایک جماط بر برجیے گز کہتے ہیں، نظر کے سامنے کھڑا ہو گئینیگ دیکھا کہ ایک جماط براجیے گز کہتے ہیں، نظر کے سامنے کھڑا ہو گئینیگ دیکھا کہ ایک جماط براجی برائی برائیس بر شیرسا ایک مرنع بیمٹیا سنا ہی

(مقیدر صنال ) آردوشت نے کہا کہ یہ چاروں اِ تیں مکن ہیں۔ گر چار علیٰ ہی تعمول سے
یہ محضوص ہوسکیں گی کسی ایک کے ساتھ نہیں ۔
(۱) شاہ گشتا سپ کو جبت کا نظارہ کرا دیا گیا ۔
(۲) جا اسپ (وزیر) کو وہ حکت لی کہ وہ کونیا کے گذشتہ وا کندہ واقعات کا
عالم ہوگیا ۔

ر ۳ ) پیشوتن کومیات ابدی (عرصرا ) نصیب موئی -ر ۳ ) شهزاد هٔ اسفندیار (پسرشاه گشتاس ) ایسار دئین تن بنا دیا گیا که کوئی حربه شاہی کررہا ہے۔ اُس نے مہ بروگفت، شانے گزیں راست تز مرسش برتن وسنش برکاست تز

مرفع نے کہا۔ دیکھتاگیاہے۔ اس درخت کی ایک سیدھی ٹہنی کا ط، اس کا تیر نباایساکہ سراُس کا بہت اونچارہے اور نیچے کا حصد زمین چومتارہے۔ اس نیبی آوازہے رستم جونکا۔ دیکھا تو واقعی سامنے ایک درخت ہے۔ دوڑا۔ اس کی شاخ کا لئے۔ بھل دار تیر بنایا۔ اور دوسر

روزاسی تیرشهپلوسے سه

د بقیده طلا ) اس برکارگرنه موسکتا تھا۔ (لیکن ، پارسیوں کی فدیم ذہبی کتا اللہ منا اللہ منا می خضر اور مال مستقبل کے خضر اور علی استقبل کے خضر اور علی استقبل کے خرصر اور کا ایک و مجیب فسانہ ہے۔ آسی طرح انسان کے جسم پر تو بوں کے اڑر ذکر نے کا قصد بھی قدیم ہے۔ وقائی آئی ، پا ب دس ، آیت ۱۹ میں ہے کہ مصرت عیلی (تقریبًا با ور مو برس بعد ازامشو زروشت ) نے اپنے ایک تواری سے کہا کہ۔ میں تجھے وہ قوت بارہ مو برس بعد ازامشو زروشت ) نے اپنے ایک تواری سے کہا کہ۔ میں تجھے وہ قوت بخت ایوں کہ اور دسمن کا کوئی ہتا ہے کہ بحث اور دسمن کا کوئی ہتا ہے بیا نے ایسا ہی ہوا۔

د حاً شید معفی بندا) مله ایسه مرغ کاکناید، نبی آوازسیه سه جوا ضطراب کے وقت انسان من لیتا ہے۔ ونیا کے ہرادب میں ایسے انتظارے اور کنا کے وکھائی دیتے ہیں!

بەز دراست برچنم اىفنديار سيىت دىجال بېين ونامدار بەد ۇنوك يىكال دومېن برو بىرۇد ،آتش كىينىچول برفرو اسفند اِرُگوا بنے نبی کی دعا کی برولت محفوظ سجھا جاتا تھا۔ گرتستم کا تیر، غیب کے اشارے سے بناعقاء کارگر مجا۔ شہزادہ (اسفندیار) کی آ کھ چیدی۔ ابنی قدر اندازی جولا وررستم کے آگے ہ بهُ انقاد ، چاچی کمانش زوست سر کوں ہوگیا۔ کمان بنا جھکا ورگر برطا۔ س تحقارے ایک حالک دست (میرمونس) بھی ایک مشہورلط اٹی کی الیبی ہی تصویر کھینجی ہے۔ ہی تیروں کی جنگ ہے۔ عباس ہیں ور سامنے شامی قدرا زراز ماس کے ترکش مالی ہو ملکتے ہیں تو حجازی ری برصتا ، بیلوان کو توکتا ، اپنی کمان سیدهی کرتا ، اوراس کی آنکه کو نشايذ بنا تاب - تير پوست بوتا وروه اسيني تېرنے (گھوڑسے) پر سردال دیناہے سیان عرب اب اوار کا صاف اعتمارتا اور پہلوان ہے کھااک توگورا وربھی سکار ہوگیا تصويرنيم رُخ وه ستم گار بوكيا

فوج بین ایک فلنله انتخاکه مه فوج بین ایک فلنله انتخاکه مه ادا دلیر نے اس مبتک تنا منامه کھلا نہ ہوا ورزستم واسفندیا رکی جنگ سجھ کر پڑھ نہو، اپنے مباکہ رسکتے ہو۔ نہو، اپنے مبتک اوراس کی کیا قدر کرسکتے ہو۔ اور بجر جبتک مصور نیم گرخ کا کیا مزالے سکتے اور دوسروں کو کیامزہ دسے سکتے ہو؟!

مسکتے اور دوسروں کو کیامزہ دسے سکتے ہو؟!

مسکتے اور دوسروں کو کیامزہ دسے سکتے ہو؟!

مسکتے اور دوسروں کو کیامزہ درخت کر، پرنظر کرو۔ وہ دیکھو میں گرنے دید برخاک، سسر بر ہوا

گزے دید برخاک، سسر بر ہوا

لنسستہ برا و مرغ صنہ مان روا

بھی ایسا ہی کوئی درخت ہوا دراس سے تیرو کمان بن کر آرجُن کے ما تقاً كُني مول! اور تروي نواس كاركى سبت بهال بك كهناسيه. ینال یول بود مردم گر پرست يعنى ائس كى كرامتيس ديكه كرلوگ أست بوسط ملك إ

رَسَتْمُ کےسفر آزندران کی بیسات پُرخطرمنزلیں اور ٹر بول واردا۔ ہیں جواکسے بلیش اکیس اور وہ ان شکلوں سے نکل کرا بنی منز ل قصود مک جامیونیا ۔ شاہنا مرکاایک اچھا حصتہ اس قعتد کے ندر ہوگیا ہے۔ يه مفتخال ( رستم )مشهورا وربهارسه ادب کی رابن پرچرهها بهوا لفظ ہے۔ فرد وسی نے مفتوانِ آسفند یارکو بھی سرا ہا وراس بیان میں مجی ا پنازورلگایا ہے۔ گر رستم جومیدان کے چکا ہو، وہال اسفندیار كے سے سنكست نورده كى كيا على اوروه اس ركتم ) كے مقابلہ میں کیا نام کال سکتا۔

ليكن غُروب (323 موره معلسير) ايك صيني نفتوال س تھی ہم کود و مارکرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ۔ وہاں کے ہمرو نوٹسٹا آ نزمی نشن ( Mei Sham ) کے سے دیو کو مارکرائس نے امن کالا ۔!

ستہراب رستے کے سے دیو بند کا بہ دلبندا یک سمنکانی شہزادی سمیبنہ کے بطن سے پیدا ہوا تیمنکان اس وقت جَین کا ایک صُوبہ تھا ا ور و إل مُحَالِكُ بَرِي، ُ دهني لبي اورخوش كِلي مين شهوريقير ب يو فندال سن دوجهره تباداب كرد ورا نام تهمینهٔ، مصبهراب کرد

اس کی خوبصور تی اور آبداری کو دیکھ کر ماں (تہمینہ ) نے اس کا مام شهراتبِ (آبدار!) رکصّا - یه مجی با پ (رستم) کی طرح قوی و نوانا نكلا مە يوپك ماە شد، بىمچىك سال بۇد

بُرُمنْ چِوں برِرستم زا ل بُوُد

مهیبه به محرکا بیچه، سال بحرکا معلوم موتاا وررستم وزّال کی طرح نوشهال ولبندا قبال نظراتا عقابه

رستم میند دن ابنی بوی تهمینه بیس ره کررضست میوار جلته وقت اس نے اسے ایک تعویذ (یا فہرا) دیا تھا کہ بچر ہو تو مفاظت اور سننا خت کے لئے اس کے کلے میں یا باز ویر باندھ دیا جائے ۔ یوی مشہور تعویذ سیے جس سے وہ (بچری) آسم والی جنگ میں بچا ناگیا۔ یہ کوی مشہور تعویذ سے جس سے وہ (بچری) وروا (زر) کہتے ہیں کہ - توشاکو آب وہی محق ہیں کہ - توشاکو

مجیاس کے اِپ آنی چنگ نے ایک بوشن دیا تھاجس نے برط<sup>ی</sup> گرامتیں دکھائیں!' گرو**امن** میر

شہنام میں ہے کہ شہراب نے ایک قلّع فتح کرے اُس کے قلعہ دار آجرکو گرفت ارکرلیا۔ اُس کی بیٹی گردآ فرید، باب کا بدلہ لینے کھڑی ہوگئی تشہراب سے لڑی۔ مگرد ونوں محبت میں گرفتار موکرایک دوسرے سے شکست کھاگئے۔

وَارْزَكُمْتِهِ ہِيْ كَهُ نُوسَتْ نِهِ ايك بِيلوان بِنْكَ بِيُوكُنْك ( د يوسمنت دى - إس برائس كى ايك بيٹی نوسشا کے مقا بلرمیں آئی اور بڑے معرکے رہے - ( سمعه معرفی مسرکے رہے - ( سمعه معرفی مسرکے رہے ۔ ( سمعه معرفی مسرک رہے ۔ ( سمعہ معرفی میں رہے ۔ ( سمعہ معرفی مسرک رہے ۔ ( سمعہ معرفی معرفی مسرک رہے ۔ ( سمعہ معرفی میں رہے ۔ ( سمعہ معرفی م

جنگ رستم و ستمراب سهراب پیدا ہوا تواش کی ماں کتمینہ نے رستم کو لکھا کہ اُس کے بہا رط کی ہوئی ہے -ا درییاس خیال سے کہ اگر رستم کو بیٹے ہونے کی خبرگی تواسے بلالے کا اوراپن طرح اُسے بھی لڑا یُوں میں لگاھے گا۔ رستم یہ خبر پاکرا فسیردہ اور خموسٹس ہوگیا اور محبتار ہاکتہمینہ کو واقعی آرگی ہوئی ہے۔

اوده سرآب جوان موا، اوراپنے باپ دادا کی طرح اُس نے بھی ہا تھ بیزیکا ہے۔ مال سے سے بھی ہا تھ بیزیکا ہے۔ مال سے سے بھی ہا تھ بیزیکا ہے۔ مال سے سکن میکا تھا کہ اُس کا باپ شہور ستم سے ۔ خون میں وہی جوس اور آبائی ولولہ تھا۔ استے بیں توران وآران وآران کی بھرجنگ مجڑی ۔ یہ (سہراب) تورانیوں کا طرفدار موکرا ور یہ کہہ کر

گھرسے کلاکہ ک

به برّم ہم ازگا ہ کا توسس را از آیران به برّم کچُوطُوس را کاکوس کاتحنت دکھواکٹناا دراس کے افسرسیا ہ طَوس کاانجی سم

لاتا ہون!

سہراب چلا، تورا بنوں سے ملا، آفراسسیاب کے نشکر کا سرداربنا اورا بران کی طرف بڑھا۔ بہال کا کوس کوا یسے ہوان و دلیر کی آ مدکی خبر ہوئی تو گھبرایا۔ اورائس کے مقابلہ کے لئے بہسنت رستم کو بلایا۔ لکھاکہ۔ قیامت آگئی سے یکے بپلوانیت گرو و دلیر بنن زندہ با وبدل نرہ شیر از آبان نداروکھے تاباؤ گروکہ تیرہ کند آ بھی اُو ایک نیا بپلوان پدا ہوا اور آورانیوں کی طرف سے آر ہاہے سواتیر دوسرااس کامقا با نہیں کرسکتا۔ جلد آ ، آیران کی خربے اور اُسے ماند کر دسے تخت کیآن کی آبر وا وردوش کا دبانی کی خراب تیرے ماند کر دسے تخت کیآن کی آبر وا وردوش کا دبانی کی خراب تیرے ماند کر دسے با مرسم بور طام ہو جیکا اور فا نشین تھا۔ گر ملک پرائیمی سیت کا مال سُنکر نوجوانوں کی طرح بل کھانے لگا۔ گرسے تکلاا ور کا کوس سے جا ملا۔

بهال میوغُوب (صفیه ۱۹) کهتے ہیں کہ جین کے بہت تم دستان کی تسنگ ( موسندوک مذکہ ) اور اس کے بیٹے آوشٹ زنانی شمراب ) کا موکہ بھی جین میں اسی طرح پیش آیا۔

سِمِستم آیران الباکو کا وُس اُسے لیکرٹورانیوں کے مقابلے میں تکلا۔ شکر میلا کے

ك اس آبير لفظ سهراب كى رعايت، اسكالحاظ كرك بهنه عبى آبيره كاترميها مُذكرديا-

مُوا نبلگوںشدازمن بنوس برجنبید امون آوائے کوس سِلْحَشُورول کی کثرت و وحسثت ، با ہوں کی کرخت وسخت آ وارول سلاح جنگ کی شدُّ توںا ورمدّ توں سے ہوا نملیظ وگرم ہو کی ازمین د کمی ، بیا را بلے اور دول گئے! آیرانی و تورانی بھرطے ۔ سہراب کی ستی نے کا وُس کے لشکروں کو تہ و بالاکر دیا۔کس کا یا را ہواُس کا وارا نیا راکرے ۔ کَا وُس جُیب ، رَستم خُوسُس ، فوج مشعشد ا ور لشكريس بعبگدرسے . ون گذرا برات آنی ا فسران سیاہ سلے ، بیعظے، شوریٰ ہوا۔ رَسَتم، سَہراب کے مقابلہ پرنیار موگیا۔ دلارو کی مان میں مان آئی۔سانس لی۔ اور ہے " لوارس ٹیک ٹیک کے سیاٹھ کھڑے ہو تهج ہوئی، سورج نخلا، فوجیس بھی تکلیں۔ رستم ائس وقت اپنا بام بدل کرمیدان میں آیا ۔ شہراب او د حرسے بڑھا اور دونوں گھھ بننمن بهاندى برآ وتخيتت یمی زامن ۳ تیش فرو تختیت المواري مشياشب عِلنه ،أن سه آكُ الكليز ا ورشعل بولك لك. اب، سینے لراسے ازخم کھارہے ہیں۔ گرایک دوسرے کو ہمپانتا نہیں ہے۔ اس رستنیزیں شام موگئی۔ دونوں کا پردورہ گب۔ دوسری مبع ، صبح قیامت تھی۔ رستم و تہراب میدان میں اُرآ ہے۔ اور الموار چلنے لگی ہے

به زخم اندرول ّربغ شد ریز ریز چه رزسع که پیداکند رمستیخر

مت الواری لوط رہیں، زخم پڑرہ ہریز، بریز ہے اور گریزاگریز قیا ہے، تمات ہے۔ مبدان میں داوہیں ہے

کیے سال خور د ہ کیکے نوجواں

سَمَراب تَصَكُ كَیاا وُرَرَسَم بَعِی إنب را است بران نے بڑھ کی ما دیکھی۔ کوارروک کی۔ اوراط ا کی دوسرے دن پرایٹر رہی۔ رات، مرہم پٹی میں کئی۔ صبح ہوگئ ۔ سُور ن بھرا بنی شان سنے تکا۔ سَرَستم و سَمراب بھی کمریں کس کر نکلے۔ آج اخسیب دن اور فسیصلہ ہے۔ دونوں میدان میں کو دے۔ اب الواریں توٹری کئیں اور نیام کرے

مكرے كئے كئے - بہلوال زديك آئے م

گرفتند ہر د و دوال کم یٹکوں پر ہا تھربطہ۔ کا وُزور پال سٹیر وع ہوگئیں۔ رستم نے آخر سهراب کو پارا ، بحکوله دیگرانشایا - سرسه او نجاکییا ، چگر دیا اور پسه ز دمن برزمی برا به کردا رسشیر پرانست گوہم نماند بہ زیر برزمین پرگرا، اور ترطینے لگا ۔۔ تسهراب إس كعرا موكليا . وه نيم حال تحار سهراب نے ديجها . لماكرُ بَيلوان توفي اعبا مكيا فيهم وكن مرترى مي فيرنيس-ے باپ کو جرہوئی قرم امو گا! سیلوان سنے کو تھا۔ تیرا باب گون ہو۔ ما ترسم إليُوهيا - و ه كون ؟ جواب ديا - ترسم دمستال! مهميّن ٢ شەشەر پۇگىيا . كها - نهيس! جواب ملا . گال ! نگرقسمت كەم نے فيغ بمي إب كوية ويجما يستمتن آب سه بابر بوكيا - كها سه ه *رخستم منم کم ب*ه با نا د نا م تشيناه برائم بور تسام

ہم ہی آورتم ہیں۔ گریری کیا سندسے ؟ سہراب نے آسے بغور دکھا کہاکہ سیرا باز وکھولو۔ رکھوا بک بوسٹن ہے۔ اس میں وہ مہرا ہے جو بطورنشا نی میری مال تہمینہ کوتم نے دیا تھا! 'رستم مجکا۔ تعویٰد کھولا۔ اپنی فہردیکھ کرسسینڈ ہرایک گھونسہ مارا، گریابن بچارا، اور دیوا نہ ہوگیا! نومسٹ دار و

سراب، نیجال شیر کی طرح ترثب رہاہے۔ کا کوس کو خبر ہوئی۔ بادشاہ آیا۔ رستم، بیٹے کے سر ہانے کھڑا پیٹ رہا ہے۔ کا کوس وہیں وہیں بیٹے گیا۔ حکم دیا۔ نوسٹ دار ولاؤ۔ اسے دی جائے کہ یہ جی جا۔ دوا آتے آتے شہراب رخصت ہوگیا ہے

نوست دارو که پس مرگ به تهرآب دمهند

کولیل جوان، برسط باپ کے سامنے تم ہوا۔ اُک ایک کُرام مِج گیا! آب خروب اور دوسرے تبینی مقفین کتے ہیں۔ کر ' مُنٹوی قبنگ بشن میں ہی وار دات (سہراب بین) ٹوٹٹا ( مصلوم کا ) کی نظر آئی ہے۔ گروہاں توشدار و کے بدلہ کوئی اور دوا، ایمبور و سبیا، ( مصنب معمل سکھ ) کی سی اُسے فراً دی گئی۔ اور وہ جی ہے۔ اے کاش، آگاؤسس اور صلدی کرتا۔ فورًا وہ وآر و آتی اور سَراً: جوان اور ایوں منام تا !

شَا بنامرجس في نبيس يرهاانس في يرها كيار اورجس فردوي کو نہ سمجھا و سمجھاکیا ۔ ہر کلام کاایک مقصد ہوتا ہے اوراس مقصد کو سمحه كلام ريكها جانات مقصد جننا ارفع بوكا ، كلام آنا بي ال سمجعا مائے کُا۔ انسان کی ضلفت کا بھی کو ئی مقصدہے۔ اُ دراس میں بڑا مقصداً س کی حیات ہے جس کے بغیریہ کارگا و عالم قائم نہیں رہ سکتا۔اسنان مہت ومردانگی کی ہرولٹ زندہ رہتا ہے۔اسکئے جو کلام ہم کو باہمت بنائے وہ اصلی کلام ہے۔ اور جو بیان ہم کو کم ہمت بنا کے ابستی کی طرف کے جائے اور مُردوں میں ہارا شمار مرائے وہ کلام نہیں کھراورہے! شامنا مرکا ہربیان اورائس کی بیشتر دا سستان ایک مبن دینی اور بهار سے خون میں تحریک و بوس یداکرکے ہم کوقبل ازوقت مرنے سے روسکے رہتی ہے! خیر- اب ایک اور مزیدار بیان سنوا ور قرر و وسی پر فاتحه طرهکراس کے سَفَ مِنارکِو

!

عجب معشوق ہے۔ اِسے شاع وں سے پوسچھنے ۔ اغیں ادھر اپنے کارکاخیال آیا اور یہ سروان کے سامنے کھڑا ہوگیا، اس کا قد نبینے لگا اور وہ مجی بند سفے لگا۔ گر ہارے اُن عُشاق کو پہر شنکر ایک دمجیکا لگے گاکہ اُن کا وہ تسرو بوٹما سانہیں ، بلکہنت لینب ترو بھاسے!۔

سمسرجی، پی شیط ( مقدی کر کرد مهری مهری ) اپنی کتاب سست بستان (صفی ۱۹ - ۱۹۸) یس هارے شعراکے معشوق سرقد کا حال بول کھولتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ ۔ میں نے سسیستان میں کسل سرود کیکھے یہ آسمان سے باتین کرتے اور م ، فسط سے زبادہ اونچے اور ۱ افسط سکے دور میں سکتے ایمن ہاری تغر بول کا معشوق، سرقیہ بندھا، تو کچھ آور توایک طرف اس (یار) سے مذکچھ اپنی عرص رسکتے اور مذالت کی کچھ من سکتے ہیں!

گر<del>فرد</del>وسی،اس معشوق کو مذمعلوم کیوں اتنا بڑا بناتاہے۔ وہ

کہنتاہے سے

درخت سن ببشتین دانی می کبار روک مرش فانی می پراکس منوانی نمال بسشت کربوں سروکشر پگیتی کرکشت کی بودا بی تسروتو قدرت کا نموند یعن ایک بسشتی ( مگ منه تا معک محک ) بودا بید- کشمیرسے اسے کیا علاقہ ایسا نمال زمین برکب آیا درکب لگایا گیب ؟! -

سمتنهورمورخ دی غروت (عبله م صفح ۱۸۸) کے سے محقق ہم سے کا ہلوں کو جانتے ہیں۔ اسلے زیادہ زحمت دینی نہیں جاہتے اور خود کہ دیتے ہیں۔ کہ ۔ یہ تمرو، دنیا کے عجا ئب دخوقوں میں سے ہے۔ اس کے بیتے بڑی بڑی بیاریوں میں کام آتے اور اس کی چال طرح طرح کے بچوڑوں کی دُواہو گئے۔ ایک خاص کیمیادی ترکیب جوی دیکر ہمیہ تو ہمیشہ وان بے رہو! آ

یہ تسرؤ آزاد کھا گیاہہے۔ یعنی بے بھول اور بے بھل عجب مزیدا ر کنایئہ (آزاد) ہے۔ تقدرت بڑی منصف ہے۔ اُسے بھل بھول ندیا تواس کے عومن اس میں ہزاروہ خواص دید نے جو کلوں سے خوبصو تو

ا ورمیوول سے بہتر ، زم تر یعن سدا بہار ہیں۔ ان خاصیتوں سنے ا<u>ئىسےمعثوق حال بنا دیا !!</u> کما سروکسشسرش جوایی ایمی يرممه ريا ما تاب - اسے بھی صل کر لو ۔ کش کہتے ہیں، وسیع جگہ کو، الى سى كشورنكلا يعنى بري زين والا بطيع با دشاه ١٠ ورهركيتے ہیں، گل ولالہ، لعبیٰ کیھولوں کو۔ اس لئے کشیر کے معینے ہوئے، کتیجنہ کُلّ۔ شاہ کُشتا سپ کے زما نہ میں سیستان کا ایک حصّہ ،خطئیشم تھا ، زرخیزا ورعیولوں سے لدا ہوا ، مَرا عَجما۔ یہ آیرا نی ،مستٰرقی سرحدتھا. اس وقت کے بیام جمی اسوزی دست اسے دیجا کھل گئے۔ ائھوں نے اس مِگہ کوا ورگلزار لملکہ اِرْم بنادیا۔ کہاں کہاں سے تسرو کے یو دے منگائے، و ہاں لگا ئے۔اس کی قلمیں لیں اوراطرا یں نگادیں۔ شاہ گشتآسپ کو خبر ہوئی، بھولا مزسما یا۔ سمجھاکہ اُ سکی زمین پر بھی تسرو کا سائمورۂ قدرت گھڑا ہوگیا۔ اُس نے اپنے بنی ( زر د شت ) پر فرما نستش کی که به ایک خاص درخت و یال آنج یا تقریسے لگائیں ، رحمت ورکت ٹرھائیں ا ور آیرا ن کو عار یوں

بچاکر، مبشت بنائیں کے عرمن قبول ہوئی۔ اُس فارسی پیامبرا ور شاه وقت (گشتاسپ) کااس پر نام کفترا ،ا وروه نا مدار سبار ‹شامِنامه) درخت کی خاصیتول ادراس خاص سرو کی برکتول اورزردست کویا دکرکے فردوسی نے کماہے سے د بخت مت مشتین دانی می کما سروکیٹ سرس نوانی تمی چراکس مذنوانی نهال بهشت که حول سروکینمر کنینی ککیشت<sup>؟!</sup> تتهرو کی الیبی رُوح پر ور دامستان ا ور پیرزر دشت کے نهال کا حال باین کر کے ہارے دی عروت اور دوسرے مورفین کہنے ہیں کدیرل<sup>ین ش</sup>یء کک وہ منبرک تسرونجھی و ہا ں (سیستان <sup>ت</sup>مازہ تھا یگر متوکل (عباسی) کے تینتہ نظام سے وہ بھی شہید کردیا گیا، ہ یوں اصل کی ہے نخل ارزو کی!! گشتاسپ کے بعد دآرا تک یہ تسرو، آزا دوآ با درہا۔اس نے تصرابيا توايي زين كي يه بركت و إل عبي سير دكر آيا - أسه كلستان بنايا، باغ لكائه وراسيف خوبصورت سروكو يوسع كي زمين يرجعي اس نے کھ اکردیا۔ وہاں کے شرکیا لیس ( منام ما منام ۱

یعن ( رمیة الشمس ) قدیم قام ه کے گھر گھریں سرولگا اور محلول کی زیب وزیرت بنا! - تمکس کر ( - callune anulas)

( یعنی ( رمیة الشمس ) قدیم تقام ه مسلسله عدیم که محلی کی تحتی کا میں کہ کے معنی سنمی کی مصری زبان میں آب یا ( مصناه کا ) کے معنی سنمی آفتاب کے ایس اور کیس ( مصناه کا ) گرط کر پولیس بنا یعنی شرکا وار وغه - یہ قدیم شہراً وار کی میں وادی القم یعنی کر بھی ہے - شوقین اس پارک کی سیرا ور سسروکی زیارت کرتے الطف ایک اسلام ایک وار ت کرتے الطف انظامی سے - شوقین اس پارک کی سیرا ور سسروکی زیارت کرتے الطف

مراع فی آری میں آپ کا ایک رِندسیاح وہاں بھی بپونچا۔ وہ نڈر، زمین یو سقت کو چومتاکسی سروکو بھی آ بھوت لگا تا اور مزے لیتارہا - برطے بڑوں کے احتساب سے وہ مذڈ را، اور بر ملاکہتا رہاکہ ہے وہ ما ومصردن کو ہے آب آپسیاتی سے جروآ دی القرمز میارا ہے ہی ہی ہی ا ختم کل مم م بایاں رسدیم ایں داستاں باسینے خامہ پرورعزیزوں سے نصحے یہ کہنا ہے کہ ہماری عمرو . چوبردا شتم جام نچب ه و سه جوكهنا تقاكه حيك اورگوركے سواسب بجوتے ہم نے دل اورمبدان د و نوں چیوٹرا۔اب وہ بڑھیں ایس ،ا گلوں کے ملف بنیں۔ان میں اینے بزرگوں کا خون ہے، شامنا مربر طفکر اسے گرمائیں ورد ورائیں صحیح ادب كودلول مِين حايس خودكو مَرد بنائيل اورلينے باب دا دا كى جگەلىيكر مُلك و قوم کوا کے بڑھائیں۔اب اُرجس نے ہمیٹنہ دلوں کو فتح کیا اُسکی مرفع بجرفتوح براسوفت كفرطت مهوكرفاتحه يرهوا ورستعدى كى زبان سفي بحاركهو كەرخمت برآن تربت ياك باد والشكاش

يقلم محرعك الغفار فوشنونس فذنكه كي الي وثينه

## مصنف المارسي!!

اگراسوقت ککوئی تقدیبات کی غیر مطبوعہ سے تو منبوشا دیکھ ہو سے خطوکتا بت مجمئے ہواب طلب امور کیلئے طکت آنا ضروری ہے۔

## مكنوبات قيال!!

ا دیب للک نواب خیال مروم کے خطوطا دبی میڈیت بہت زیادہ قابل قدیس کی سنت کیا ہے۔
قابل قدیس کے سلئے کارکنان شاد بلا پونے فیصلہ کیا ہے کہ انکوکتاب کی صورتمیں آئے کے اُرد ولٹر بھر بین تریں اصافہ کہا جائے اسلئے گذارش ہوکہ آپکے باس اگر خطوط ہول فی ازراہ ا دبی ان کی اسل خطیا تقل بنام بنسجر شاد بگر پوروانہ فرما دیں۔
شاد بگر پوروانہ فرما دیں۔
منوسط: ۔ اگر آپ جا ہیں گے تو خطوط لبعد طباعت والیس کردئے

نوسط: -اکرآب جاہیں کے توحفوط لبد طباعت وابس کردیے مائیں گے۔خط کے ساتھ آپ ابنانام وہیۃ صنورتح ریر کریں -منبح برننا دیکڑ ہو۔ بیو گھڑہ ۔ میکنٹر سسٹ پیسٹی۔

وعظم أبادى كأدكا یہ وہ کتاب ہوجیں کے ایک مرتبہ ٹیر ہفتے سے تمام فن شاعری کیافی مولوا بوجاتي بواورا نسان شو كلمة وقت غلطي سيجتابي سيحن فهم وسخناً أس كامطالعة كرناچليئي وسسائز ٢٠ ٢ با وحود اعلیٰ قسر کا کا غداد رایکسوسا<u> طرصفح</u> المحالية المحالية المنطوع) بالكل اجيوبي نئي اورموثر كتاب بيداس بن في كريم صليم ك حالات و فركي ورج مين الحسيس مندرجدول مضامين ميل و بمان ولادت ٠ طلات يشت اللَّوْتُ زاهُ عَالِمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعْلَدَ مُعراج اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِعْلَدَ مُعراج اللهِ اللَّابِ عَيْمُ مَعرِفَتْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِعرِفَتْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَل مبان ها لات شرائحة علامدستيد سلمان (مُدوّى) واقستر صاحب كانتقدمه . كتابت وط بها غذیبترین سائر استها ۲۰ مفعات ۱۹۸ تبمت معلاوه محصول شاکت

ما و ر مهم کم ا زحضرت سشا د عظیماً بادی ( مرحوم) یہ وہ ننوی ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبارے ایکم نئی ہو اسوقت تك جتنى نثنو إن لكي تري بن اكثر كا تعلق جُسَقُ عشق سے یا حدو نست سے یاکسی فسان سے رہاہے، لیکن په شنوی موجود ه سب است اورموجو ده فصنا کی علمه دار سج مهن هندوستان کی ممل تا پنجے ہے ، ہندوستان میں کیا کہا انقلاب آیا اورکس کس طبح دوسروں کے باتھ یں گیا۔ اگر اسوقت تك آييني ويكهاي وكلهاي توضرور دييجيني ساته سائه سيها بهيها أكبرأ بأدى كالبيط مقدم شبيي سنتيامه ببجري اسو بنت میک کے مثنوی نکاروں کے نام سے اُن کی شنوی کے اورحضرت ومتسلم المحدصاحب صديقي كامقدم بعي ب بنگی اوبی حیثیت محتاج تعارف نہیں ہے ۔ صفحہ ۸۸ تھے۔ ثی جلد ۱۲ رعلا وه محصول <sup>ف</sup>واک <sup>\*</sup>